

## تیریے دشمن سے کیا رشتہ همارایارسول اللہ ﷺ

ينخ النفير والحديث مهاحب تصانف كثيره مخليفة حضور مفتى اعظم مند حضور فيض ملت ابوالصالح مفتى محمر فيض احمرأ وليى رضوى محدث بها وليورى نورالله مرقده

حجر موسية صفور فيض ملت وحضرت علامه الحافظ القارى الحارج مفتى محمر فياض احمراً ولي رضوى دامت بركاتهم العاليه

بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ييش لفظ

تَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بدشتی ہے ہمارے دور میں مسلم کلیت کا مرض بڑھتا جارہاہے تمراہب باطلہ ہے میل جول کومعا شرتی مجبوری سجھ کریا کوئی اور

وجدے ضروری سمجما جارہاہ۔

فقير كي طرح اكركوني بنده خدا وثمن احمديه شدت كرتا ہے تو اپنول كي طرف ہے مخالفت و مخاصب كا ندفتم ہونے والاسلسله

شروع ہوجا تا ہے محض رضائے البی کے لئے گستاخوں ، ہے او یوں سے تعلقات ختم کرنا بظاہر مشکل تو ضرور ہے مگراس کے شرات دینی ، دینوی بهت زیاده بین آخرت می قرب حبیب کریم روّف ورحیم کافتهٔ آهیب موگا۔ فقیری بیکاوش الل اسلام کے لئے بالخصوص الل سنت علماء کرام ومشائخ عظام کے لئے ہے اللہ کرے قبول ہوجائے۔

امام احدرضا خان رضی الله عند کاس شعر پرفقیرا پی بات کوآ مے بوھا تا ہے۔

انہیں مانانہیں جانان رکھا غیرے کام اشام کر دنیا ہے مسلمان کیا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلْنَامُحَمَّدٍ وَّالَّهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

مديخ كا بحكاري الفقير القادري تحدفيض احمداد ليحارضوي غفرله

فقبیر کس ایسل :فقیراولی غفرلد کہتا ہے کہ اگر گتا خوں، بادیوں کوساتھ ملاکر کری مضبوط کرنااورا بی واہ واہ کرانا

مقصود ہوتو افتدار کا نشدتو بورا ہوجائے گا مرد نیا میں ہی ایسانجام بدہوگا کہ عبرت کا نشان بنتا پڑے گا جبکہ آخرت کا عذاب

علاوہ ہے۔سب کوساتھ ملا کر جلنے والے قرآن یاک کے اس حکم ہے سبق حاصل کریں

جائزہ\_۔(اسباب النز دل للواحدی)

قسوآن صبيد: "ساخون، إاديون اورغاجب بإطله ع برطرح كارشة وناطرة رنادور عاضره من خودكوآك كي

بھٹی میں ڈالنا ہے اس لئے کہ حکومت کی کری خطرے میں پڑ جاتی ہے اے مضبوط رکھنے کے لئے بہت بڑے جب

ودستاروا لےمولوی، بیر، نام ونہاد فدہی اسكالرساتھ طائے بڑتے ہیں اور پھر بدغا ہب دشمنان رسول الله والله والمحاصت سے

بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں لیکن مروان خدا غیرت کا وامن ہاتھ سے بیس چھوڑتے اپنے طور پر جنتا ہوسکتا ہے علمی کاروائی

میں لگے رہے ہیں فقیرا یے قلم کے ذریعے اپنے تن بھائیوں کوآگاہ کرنا چاہتا ہے کہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ واہل ہیت

كرام دينوى لحاظ سے كتنے اعلى عهده برجول محبوب كريم كاليكائي غيرت عشق ركھنے دالے اس كود يكهنا بھى اسے لئے توجين

تیرہے دشمن سے کیا رشتہ ؟ : قرآن مجد کیافراتا ہے يْآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِدُوا ابْنَاء كُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَ مَنْ يَتُوَلَّهُمْ مُنكُم فَأُولِيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ٥ (ياره واسورة التوبة آيت٢٢) اے ایمان والو!اپنے باپ اوراپنے بھائوں کو دوست نہ مجھواگر وہ ایمان پر کفریہند کریں اور تم میں جوکوئی ان سے دو تی كركا تووي ظالم بير-شان منزول : - ہوایوں کہ جب مسلمانوں کو کا فروں سے ماتعلق کرنے کا تھم دیا گیا تو پچھالو گوں نے کہا کہ یہ کیے ہوسکا ے کہ آ دی اپنے باپ، بھائی اور دشتہ دارو غیرہ سے تعلق فتم کردے تواس پر بیآیت کر بمہ نازل ہوئی اور بتایا کہ کافروں سے ووی و محبت جائز نیس چاہان ہے کوئی بھی رشتہ ہو۔ چنا نچیآ کے ارشا وفر مایا قُلُ إِنْ كَانَ ابْنَاؤُكُمْ وَ ٱبْنَاؤُكُمْ وَ اِنْحَوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ آمُوَالُ اِلْحَرَفْتُمُوْهَا وَ يَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَوْضَوْنَهَا آحَبَّ اِلْدِكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى إِيَّاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفلسِقِينَ ٥ (باره ١٠ سورة التوبة آيت٢٢) تم فرما و اگر تمبارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمبارے بھائی اور تمہاری عور تیں اور تمہارا کنیداور تمہاری کمائی کے مال اور وہ موداجس کے نقصان کا تہمیں ڈرہارے ہیندے مکان یہ چیزیں انشداوراس کے رسول اوراس کی راو میں اڑنے سے زیادہ بیاری ہوں توراستدد مجمویهاں تک کداللہ اپناتھم لائے اوراللہ فاسقوں کوراہ بیں دیا۔ اس آیت کریرے ٹابت ہوا کہ اپنے وین وابھان کو بچانے کے لئے دنیا کی مشقت برداشت کرنامسلمانوں پراازم ہے۔ فقيركى هيمدرانه ابيل : فقيراولى غفرلة في وبابيد يوبنديه كعقا كدباطله اوران كى كتا فاندعمارات لكم كرابل اسلام ان سے دورر ہے كى تاكيد كى توكى مقدمات كا سامناكر نا پڑاا ہے پرائے سب مخالف ہوئے جبكہ فقير نے سب ے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا واضح عظم موجود ہے کہ اللہ اوراس کے پیارے محبوب من اللے علی مقابلہ میں دیموی تعلقات كورج حي وين والافاسق ب-اس ليخ فقيرائ كريم روف ورجيم كأفياكم كاركاه مس عرض كرتاب تيريد وتمن س كيارشته جارابار سول الله كأفياكم انسعاهات كى بارش: كتاخور، باديور، بايانول سرضاالى كى خاطررشتة و ثرف والول يرانعامات کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالی انہیں اپنی نعمتوں کی توبیر ارشاد فرما تا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھیں اور گستاخوں سے ایزاری کی

موئی جب انہوں نے اسے باب سے صفور مرور عالم تا اُٹھ کا کا کا کلمہ سنا تو تھیٹر مارا۔ حضرت علامها ساعیل حقی حنی قدس سرهٔ نے روح البیان میں ای آیت کے تحت لکھا کہ وجھیٹرا تناز ورہے مارا کہ وہ زمین پر گر فقال عليه السلام أو فعلته قال نعم قال فلا تعد إليه قال والله لو كان السيف قريباً مني لقتلته\_(تشير روح البيان ،سورة المجاولة جلد ٥ صفحه ٣٣٥ دار حياء التراث العريي) يقينا عرض كيا موكا تیرے دشمن سے کیارشتہ مارایار سول اللہ ( مرافق الم) معوالى: اس پراعتراض بوتا بكرية بت مدنى باوروا تعد كدكامعلوم بوتا ب-جواب : صاحب روح البيان في جواب ديا كرمورة كايبلاعشر ومدنيب باتى كميه مريد و يجيئ فيوض الرحن "تحت أأيت بثرا انتها و داس آیت س ان حضرات کے لئے درب عبرت ہے کدد جی معاملہ بالخصوص حضور مرورعالم ماللہ کا استانوں

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاحِرِ يُوَ آذُونَ مَنْ حَآذَ اللَّهَ وَ رَسُولُه وَ لَوْ كَانُوا ابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ

إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ الُولِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ آيَّلَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتٍ تَجُرِي مِنْ

الَهُ فِيهَا الْكُنْهِارُ خَلِيهِ مِنْ فِيْهَا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُمُ

تم ندیا کے کان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں الشداور پچھلے دن پر کہ دوئتی کریں ان ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ہے

تخالفت كى اكرچەدە ان كے باب ماسينے يا محاتى يا كنيدوالے موں۔ يہ جس جن كے دلوں مس الله في ايمان تقش قرماد مااور

ا بن طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باقوں میں لے جائے گا جن کے بیچے تیریں بھیں ان میں بھیشہ رہیں۔اللہ ان

شان نزول

ے راضی اور وہ اللہ ہے راضی بیاللہ کی جماعت ہے منتا ہے اللہ بی کی جماعت کامیاب ہے۔

المُفْلِحُونَ ٥ (باره ٢٨ سورة المجادلة ، آيت٢١)

### نے اپنے والدکو تھیڑمارا

# حضرت سيدنا صديق اكبررضى الله تعالىٰ عنه

حضرت امام سيوطي رحمة الله تعالى عليه في لباب العقول عن فرمايا كديداً بت سيدنا ابو بمرصد بق رضي الله عنه كحق عن نازل

| حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کوتل کیااور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من البيئة بينے عبد الرحمٰن كومقابله كيليے طلب كياليكن رسول كريم اللي أن انبين اس جنگ كى اجازت نه دى اور مصعب بن         |
| عمير نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمير گوتل کيا اور حضرت عمر بن خطاب رضي اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کوروز بدر       |
| فخل كيااور حضرت سيدناعلى المرتضى شيرخداء سيدنا اميرهمز واورا يوعبيد كالميد كيبيثول عتبدا ورشيبه كواور وليدبن عتبه كوبدر |
| مِن قَلَ كِيا جوان كرشته دار تصانهوں نے عمل ثابت كرد يكھايا                                                             |
| تر عدش عريار شد مارايد مول الله ( الله الله عن على الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                       |
| صاحب روح البيان قدس سرو ميتمام واقعات لكدكرة خرش لكهتة جين كه                                                           |
| "وكل ذلك من باب الغيرة والصلابة" يسب كي غيرت اوردين ك مضوطى كى وجد عاما                                                 |
| آ خریش فرمان دیشان نی آ خرالزمان افغیز کسی سی لیس _                                                                     |
| حضورتي پاکستافیا نے قرمایا                                                                                              |
| الغيرة من الا يمان والمنهة من النفاق ومن لا غيرة لا دين لمد (تغيرروح البيان، سورة الجادلة جلده صفح ٣٣٥                  |
| دارحیاءالزاث العربی) فیرت ایمان سے باورمقعد براری منافقت بے جے فیرت بیں اسابھال ایس۔                                    |
| حقیقت بیہ کے حضور سرور عالم کا فیکا کی ہر صحابی رضی اللہ عند آپ کے عشق میں سرشار تھا اور پھران کے بعد تا حال ایسے فیور  |
| عشاق کی کوئی می دیں۔ ہرز مانے میں حضور سرور عالم می این کا ہر استی آپ کے حشق میں یوں عرض کرتا۔                          |
| تيرے وشمن ہے كيا رشته عارا يارسول الله ماليان                                                                           |
| كونسى معمقي ملي كني : معلوم بواكمون كيشان ي نيس اوراس كا يمان يكواراى في المراس كا يمان يكواراى في كر                   |
| سکتا کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول گائی کے دشمنوں، بے دینوں، بد مذہبوں اور ان کی شان میں گستاخی اور بے اولی              |

كرتے والول سے محبت كرے اور خواہ وہ كتاخ اس مومن كاباب دادائى كيول شهواورجس بيس بيصفت يائى جائے كى الله

اورباد یوں کے بارے میں بے غیرتی کامظاہرہ کرتے ہیں۔

يهال چندوا قعات قابل ذكريي

(۱) الله تعالى ايمان كودل ش كتش كردے گا۔ (۲) اس ميں ايمان پر خاتمہ كى بشارت ہے كيونكہ الله تعالى كالكھا ہوا شتانيس ہے۔

تعالیٰ اے سات نعمتوں ہے نوازے گا۔

(٣) الله تعالى روح القدس سے مدوفر مائے گا۔ (٣) ميشد كے لئے الى جنتوں من جائے گاجس كے نيچنہري جارى ہيں۔ (۵) الله والا موجاع كار (۲)مند ما کلی مُرادیں پائے گا۔ (٤) الله تعالى اس سے راضى ہوگا اور بندے كے لئے الله كى رضابس ہے۔ افسوس آج کل کے مسلمان کہلانے والے اپنے مرتد اور بے دین رشتہ داروں ادر دوستوں سے قطع تعلق کرنے سے بھی مجبوری ا کاہرکرتے ہیں۔ یھودوھنو دتمھارہے دوست نھیں آج كل تواسلام دعمن يمود منود سے دوئ رسم وورابط برحانے كے لئے غلط تاويلات كى جارى جي جبك الله تعالى فے واضح طور فرمایا که ده تهبارے دوست نبیس ہوسکتے عرارها وروجهار مصروعت من المرويد يَاآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصْرَى آوْلِيّاء "بَعْضُهُمْ آوْلِيّاء "بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مُنْكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظُّلِيمِينَ ٥ (ياره ٢ مورة المائدة آيت ٥١) اے ایمان والوا یمبود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔وہ آئیں میں آیک دوسرے کے دوست میں اورتم میں سے جوکوئی ان سے دوی رکھ کا تووہ انہیں میں ہے ہے بیٹک اللہ بے انصافوں کوراہ نہیں دیتا۔ **شان منزول** : يجليل القدر محاني رسول حضرت عباد و بن صامت في نيس المنافقين عبدالله بن الي سے فرما يا كه يهود میں میرے بہت دوست ہیں جو بڑی شان وشوکت والے ہیں لیکن اب میں ان کی دوتی ہے بیز ار مول اللہ درسول اللهٰ کا کے سوا میرے دل بیں کسی کی محبت کی مختِ اکثر نہیں اس پرعبداللہ بن الی نے کہا کہ میں یہود کی دوئی ختم نہیں کرسکتا اس لئے مجھے پیش آنے والے حواوث کا اندیشہ ہے جھے ان کے ساتھ رہم وراہ رکھنی ضرور ہے تا کہ وفت آنے ہر وہ ہماری مدد کر ہی تو حضور کا این اللہ بن الی ہے فرمایا کہ میبود کی دوئی کا دم بھرتا تیرانگ کام ہے عبادہ کا پیکا مزمیں۔اس پراللہ تعالی نے فرمایا کہ میبود ونصاری ہے محبت ودوی قائم رکھنامسلماتوں کی شان میں۔ (تغییر صادی جلداول) د عدوت غدور وفسكسو: اقسوس آج بحي لوك اي عبدالله بن الي كي طرح عذر پيش كرت بين كدا كريم بدرينون، بدند ہوں، گتاخوں، باد بول ہے دوئی ومحبت شرکھیں اوران سے نفرت کریں تو ہمارے بہت سے کام رک جائیں گے مگر بیرعذران کے نفس کاد حوکہ ہے۔ خبر دارا لیے بہر و پیول ہے دورر ہیں بید نیاوآ خرت میں نقصان کا باعث ہیں۔

سبدنا فارروق اعظم النص خوب جواب ديا : ايرالمونين معرت فاروق اعظم المناف خورت موی اشعری است فرمایا کرتم نے اپنامٹی تصرانی رکولیا ہے حالاتکہ تم کواس سے کوئی واسط نہیں ہونا جا ہے کیا تم نے بہآ یت الهيس سي يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصْرَى ٱوْلِيّاءَ مُعْضُهُمْ ٱوْلِيّاء كَعْضِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مُّنْكُمْ فَانَّه مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمُ الطُّلِلِمِينَ ٥ (باره ٢ سورة المائدة آيت ٥١) اے ایمان والوا یہود ونصاری کو دوست نہ بناؤ۔وہ آئیں میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اورتم میں سے جوکوئی ان سے دوی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے ہیں۔ اللہ باتصافوں کوراہ نہیں دیتا۔ انہوں نے عرض کیا نصرانی کادین اس کے ساتھ ہے جھے تو اس کے لکھنے پڑھنے سے غرض ہے۔امیر المونین نے فر مایا کہ اللہ نے انہیں ذکیل کیاتم انہیں عزت نددواللہ نے انہیں دور کیاتم انہیں قریب نہ کرو۔ عفرت موی اشعری انتخاب نے عرض کیا کہ بغیراس کے بعرو کی حکومت کا کام جانا دشوار ہے جس نے مجبوراً اس کور کھ لیا ہے کیونکہ اس قابلیت کا آ دمی مسلمانوں میں نیس ملتا۔اس پرامیرالموشین حضرت فاروق اعظم ﷺ نے فرمایا کہ اگر نصرانی مرجائے تو کیا کرد کے جوانظام اُس وقت کرد کے دو اب كراواوراس وهمن اسلام سے كام لے كراس كى عزت برگزند بوحاؤ\_ (تغييرخزائن العرفان) کفارے دوئتی وحبت چونکہ مرتد اور بے دین ہونے کا سب ہے اس لئے اس کی ممانعت کے بعد فر مایا اب بھی بعض لوگ بدندا ہب کواینے کاروبار میں منتی مختار رکھ کر بھی عذر کرتے ہیں فقیر جواب میں وی عرض کرتا ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی الله عند فرما يا بلكه وى عرض كرتا مول جوتمام كا خات كا خالق فرما تا ب يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنْ يَرُلَدً مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُبِحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ آذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيُنَ يُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ فَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِنُهِ مَنْ يَشَاءَ وَ الله واسع عليم ٥ إرارة سورة المائدة يت٥) اے ایمان والوائم میں جوکوئی اینے دین ہے پھرے گا (لیتن مرتبہ ہوجائے گا) تو عقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ

کے پیارے اور اللہ ان کا بیارا۔ مسلمانوں پرنرم اور کا فروں پر سخت۔ اللہ کی راہ میں کڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ بیاللہ کا فعنل ہے جے جا ہے دے اور اللہ وسعت والاعلم والا ہے۔

زندہ باد علیماء حق زندہ باد : الله تعالی نے اس آیت کریم مسلمانوں میں بعض اوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی اور ساتھ دی ہے بھی فرمادیا کہ کچھلوگ ایسے بھی ہوں کے جواللہ کے بحوب ہوں کے اور اللہ ان کامجوب ہوگا اور ان کی پیچان بیہوگی کہ وہ مسلمانوں کے لئے زم ہوں مے کیکن کا فروں اور مرتدوں کے لئے بخت رہیں مے۔وہ اللہ کی راہ میں ہتھیار قلم اور زبان سے لڑیں مے مگر دنیا وارانہیں فسادی اور چھڑ الوسمجھیں گے، گالیاں یں مے اور یُرا بھلا کہیں مے کیکن انبين اس كاكوني غُم شهو گاوه بلاخوف" أوِّ مَنَّه لانبع اعلاء كلمة الدحق" كفرمان كي بإسداري بي كرتے بي رجيں گے۔ **نے ہے** : موجودہ زیانہ ش ان علامتوں کے مصداق وہی علاء ہیں جو بدندا ہے کا تھلم کھلا روکر تے ہیں اورلوگوں کی ملامت اور لعن طعن کوخا طریس نبیس لاتے اور دور حاضرہ میں تمام بدغه اجب ہے دیو بندی، وہائی ندجب بہت زیا دہ خطرتا ک ہے یکی لوگ ہرطرح کا بھیس بدل کرعوام کو بہکاتے ہیں۔ان کوا تدرے دیکھا جائے تو حضور کا بھیس بدترین دخمن ہیں اوران کی عداوت ورشنی کا بین جوت ان کی تحریریں ہیں اور صاحبانِ علم وصل حصرات ان تحریروں کوخوب جانعے ہیں تنصیلات کے لئے سيدى امام احدرضا خان عليه الرحمة والرضوان كي تصانيف مبارك كامطالحه كرين ان كيف فيض في فيرف بهي بهت وكولكها-كستاخ رسول ولدالزناء اورالله تعالی نے اپنے محبوب ملافیخ کے متعلق مجنون کہنے والے کا یوں منہ کالافر مایاسورہ القلم کی ابتدائی آیات مع ترجمہ پیش وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنِ ٥ صَمَّازٍ مَّشَّآء رِبنَمِيْمٍ ٥ مَّنَّاعٍ لُلْعَيْرِ مُعْتَدٍ آيِيْمٍ ٥ عُتُلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٍ ٥ أ (ياره٢٩ سورة أنقكم آيت ١٠ تا١٣) اور ہرا ہے کی بات ندستنا جو بزافتمیں کھاتے والا ذکیل، بہت طعنے وینے والا، بہت إدھرکی أدھرکی لگاتا پھرنے والا، بھلائی ے بزار و کتے والا ، حدے بڑھنے والا ، گنہگار ، درشت خو،اس سب پر مگر و میدکداس کی اصل ہیں خطار مان منزول : ان آیات کاشان مزول بدہے کرولید بن مغیرہ نے صفور گان کان ش کستاخی کی آپ کا ایک کا کو مجنول کہا جس سے حضور النظیم کا و کھ ہوا تو اللہ تعالی نے چند آیات مبارکہ نازل فر ماکراہے محبوب کریم سالیم کا کو کسی تشفی دی اور آیات ندکورہ بالا بیں اس گستاخ کے نوعیبوں کو بیان فر مایاحتی کدریجی ظاہر کردیا کداس کی اصل ولدالحرام ہے۔ جب بیآ یات نازل ہوئیں تو والیدین مغیرہ نے اپنی مال ہے جا کر کہا کہ مجمد ( منتینیم) نے میرے متعلق دس با تھی بیان کیس ہیں ان میں نو کوتو میں جانبا ہوں کیکن دسویں بات نیخی میری اصل میں خطا ہونامجھی کومعلوم ہوگا تو مجھے بچے بتا دے در ندمیں حیری گردن ماردوں گا۔اس کی مال نے جواب دیا کہ ہاں تیرایاپ نامر دتھا جھےا ندیشہ ہوا کہ وہ مرجائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جا کیں مراقيس في ايك چروا ہے كوبلاليا اور تواى كے نطف ہے ہے۔ (تفير صادى جلدم، واحدى وغير بم) كسى كوبرانه كهو: يارى ملاول شرايت كرتى جارى جي عيغريب اكروبايول ديوبنديول

کست نے کون؟ علاجات : فقیر کتاخوں سے قطع تعلق اوران سے بیزاری کاطویل مضمون لکھ چکا ہے اور بھی بہت كي كيكسنا بير من والے كو بن مي موال بيدا بوكا كركستاخ و بادبكون ب؟ قرآن سے يو جھے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوالِ لَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ \_ (ياره اسورة التوبة آيت ٢٠) الله کی تشم کھاتے ہیں کہ اُنہوں نے ند کہااور بے شک ضرورانہوں نے کفر کی بات کی اوراسلام میں آ کر کا فر ہو گئے۔ **شسسان نسبزول** : ماین جرم وطبرانی وابوالشیخ رئیس انمضر مین حضرت عبدالله بن عباس دوایت کرتے ہیں کہ آ تھوں ہے دیکھے گا ووآئے تو اس ہے بات ہرگز نہ کرنا تھوڑی در بعد ایک کوفی آ تھوں والاسامنے ہے گز را۔رسول الله ﷺ نے اے بلا کر فرمایا کہ تو اور تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گتا فی کا لفظ ہو لیتے ہو؟ وہ کیا اورائے تمام ساتھیوں کو بلالا یاسب نے آ کرفتمیں کھا تھی کہ ہم نے کوئی کلمہ آپ کی شان میں بے ادبی کانہیں کہا ہے۔اس پرانلہ تعالی نے بیآ بت کریمہ نازل فرمائی کہ اُنہوں نے گتا خی نہیں کی ہے اور بے شک وہ ضرور کفر کا لفظ یو لتے ہیں اور رسول الله مُثَاثِيمُ كم کی شان میں ہے او بی کر کے اسلام کے بعد کا فرہو گئے ۔معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی شان میں گستاخی اور ہے او بی کا لفظ ہو لئے والا كا فر ہے اورا لیے مخص كو كا فركہنا سنت البيہے۔ چنانچے دوسرے مقام پر فرمایا وَ لَيْنُ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَ نَلْعَبُ كُلُّ آبِاللَّهِ وَ الِيِّهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ نَسْتَهُزِء وْنَ ٥ ( ياره ١٠٥٠ ورهَ التوبة آيت ٢٥) اوراے مجوب اگرتم ان سے ہوچھوتو کہیں سے کہ ہم تو یوں عی بنسی کھیل میں تھے تم فرماؤ کیا اللہ اوراس کی آجوں اوراس کے ارسول بي شقر مو مسان نسزول : ما بن الى شيبه وا بن المنذ روا بن الى حاتم والواشيخ امام مجابد شأكر دخاص سيدنا عبد الله بن عباس ا روایت کرتے ہیں کہ سی مخف کی اونٹنی کم ہوگئ تھی وہ اس کو تلاش کررہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹنی فلال جنگل میں فلاں جگہ ہاس پر منافق نے کہا کہ محد (ﷺ) بتاتے ہیں کہ اوٹنی قلاں جنگل میں ہے حالاتکہ ان کوفیب کی کیا خبر؟ حضور نے

وغیرہم کی گفریدعبارات عوام وخواص کودیکھا تیں ان کی گنتا خیاں جوان کی کتابوں میں مسلسل سالہا سال ہے جیپ کرعام

تقسيم ہور ہى ہيں تو جميں شدت پند كا طعنه ديا جاتا ہے اور اپنے بھى بخت كير كہتے ہيں مرجميں كھے افسون نہيں ہوتا كيونك

پیارے آقاد مولاحضور کا فیل کا شان میں گتاخی کرنے والے کوئر ابھلا کہنا اوراس کے عیبوں کو تھلم کھا بیان کرنا سنت الہید

اس منافق کو بلا کروریافت کیا تواس نے کہا ہم تواہیے ہی بنی غال کررہے تھے تواللہ تعالی نے بیآ ہے و کر بیسازل فرمائی ( ترجمه ) كدانشا ورسول مے شخصا كرتے ہو بہائے نہ بناؤتم مسلمان كبلاكراس لفظ كے بولئے ہے كافر ہو گئے۔ ( تقبيرامام ابن جزير مطبع مصرحله وبم وتغيير درمنشورا مام جلال الدين سيوطي ) معلوم ہوا کہرسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق طعن کرنا اور آپ کے علم کا اٹکار کرنا اور آپ بارے ہیں بیلفظ بولنا کہ ان کو غيب كى كياخبر يالكمناجبيا كرتقوية الايمان من المعاب كدرول وغيب كى كياخبر؟ كغرب-د عسوت عسام : ماب بھی آ ب اس مذکورہ بالا آیت کر بمدے پیش نظر تجزید کریں کون میں جومنبروں پر بیٹھ کرعلم مصطفیٰ كريم الطيخ كوموضوع بحث بناتے بي مجمى سيده ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يرتبهت والى بات (حديث ا کل ) پڑھ کرعلم غیب رسول ٹائٹیا کا اٹٹار کریں بھی ڈاتی علم والی آیات پڑھ کرسا دولوح مسلمانوں کو کمر ڈو کرنے کی کوشش كريں۔ بيتر از وآپ كے ہاتھ ميں ہے فيصله كريں كہ كون علم كى ہات كرتا ہے اور كون لاعلى ثابت كرنے كے لئے زور لگا تا ب فیصلہ آ پ کے ہاتھ ش ب فقیر کا کام تھا بتادیا۔ ایسے الشاط بھی نہ بولوجس سے گستاخوں کو موقعہ ملے ؟۔۔اشتالٰۃ ا بي محبوب كريم الفخار كي بارگاه كاس مديك اوب سيكما تا كرمحابكرام كو تفتكوكر في كرسليقي فرمائ جادب مي إِنْ يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابٌ الِيْمٌ ٥ ( ياره اسورة البقره ا ہے ایمان والوا'' را عِسنَسا'' نہ کہوا در یوں عرض کرو کہ حضورہم پرنظر تھیں اور پہلے ہی ہے بغور سنوا در کا فروں کے لئے در د **شسان منزول** :رجب مضور بنظیم کابرگرام کو پکھ وعظ ونسیحت فرماتے تو محابہ کرام درمیان کلام میں بھی بھی عرض کرتے " رَاعِتَ بارسول النُهُ كَافِيةُ العِنى إرسول الله جارى رعاية فرمائية يعنى الحي تفتكوكود وباره فرما و يجيم تاكه جم لوك الميمي طرح سجه لیں اور میرود کی لغت میں لقظ از اعظ " باد بی معنی رکھا تھا۔ میرود ہوں نے اس لفظ کو کستانی کی نبیت ہے کہنا شروع كرديا - حضرت سعدين معاؤدة مبوديول كى زبان جائے تصايك دن بيكلم آپ نے ان كى زبان سے من كرفر مايا كدا ہے وشمنانِ خداتم پرالله کی لعنت ہوا گراب میں نے کسی کی زبان سے میلفظ شنا تو ان کی گردن ماردوں گا۔ بمبود یوں نے کہا کہ آب آو ہم پر ناراض ہوتے ہیں حالا تک مسلمان بھی میں انتظ ہو لتے ہیں۔ یہود یوں کے اس جواب پرآپ رنجیدہ ہو کرحضور وَلَيْ كَلَ خَدِمت مِن حَاصَر مِن بهور بِ مِنْ كُراتِيمة أولَ بهونَى جِس مِن 'زَاعِكَ' كَبْ بِ لوگول كوروك ويا اوراس

الطَّاعُوٰتِ وَ قَدْ أُمِرُوْا اَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَنُ اَنْ يُتَصِلَّهُمْ صَلَّلَا بَعِيْدًا ٥ وَ إِذَا قِبْلَ لَهُمْ مَعَالَوْا إِلَى مَا آمُزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَآيَتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُّودًا ٥( بإره ٥ مورة النساءآ يت ٢٠٠١) کیاتم نے آتھیں شدد مکھا جن کا دعویٰ ہے کہ دہ ایمان لائے اس پر جوتمہاری طرف اثر ااور اس پر جوتم ہے مہلے اثر الکر جا ہے ہیں کہ شیطان کواپنا بچ بنا کمیں اور اُن کا تو تھم بیرتھا کہ اسے اصلانے نہ ما تھی اور اہلیس بیرچا جنا ہے کہ انہیں دور بہکا دے اور جب ان ے کہا جائے کدانشدی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤٹو تم دیجھو کے کدمنا فق تم سے مندموڑ کر پھر جاتے ہیں۔ الله عند الله الله الله الله من الله من الله الله يبودي من جمير الموكيا يبودي في الموسيد عالم محر مسطى المرافق المنافق المناف لیں۔منافق نے خیال کیا کہ حضور تو ہے رہا ہے بھض حق فیصلہ دیں گے اس کا مطلب حاصل ندہوگا اس لئے اس نے باوجود مدگی ایمان ہونے کے پیکھا کعب بن اشرف مبودی کو بی بیاؤ ( قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس نیملہ لے جانا مراد ہے ) میبودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے۔ اس لئے اس نے باوجود ہم تمہب ہونے کے اس کو 🕏 تسلیم ندکیا نا جارمنا فق کوفیطے کیلئے سیدعالم الفیلی خدمت حاضر ہونا پڑا۔ آپ نے جوفیصلہ دیاوہ یہودی سے موافق ہوا یہاں ے فیصلہ سننے کے بعد پھرمنافق میہودی کے دریے ہوا اور اے مجبور کرکے حضرت عمر عظاہ کے پاس لایا یہودی نے آپ سے عرض کیا میرااسکا معاملہ سیدعالم کافیج کے سطے فر ہا تھے لیکن بیاس فیصلہ سے راضی تہیں آ پ سے فیصلہ جا ہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں ا بھی آ کراس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فر ما کرمکان میں تشریف لے مجے اور آخوار لا کر آس کو آل کر دیا اور قرمایا جواللہ اور استکے رسول ك نصلے سے داخى ند موأس كامير ب ياس بد فيصلہ ہے۔ اس آیت یں حضرت عمرضی اللہ عند کے اس قول وعمل کی تائید و تعمد میں کی گئی ہے۔ (روح المعانی جلد ۵ بنظیر کثیر جلد ۵

گستاخ رسول کی سزاسرتن سے جدااگرچه بظاهرکلمه گو کیوں نه هو؟ قرآن کریم کی بہت ساری آیات مبارک اس امر پرشاہ ہیں کہ اللہ تعالی نے گنتاخ رسول کو واصل جہنم کرتے والوں ہے خوشی کا اظمهارفر مایا چندوا قعات پڑھیں۔ ٱللَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ ٱنَّهُمْ امْنُوا بِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ ٱنْ يُتَحَاكُمُوا إِلَى

ثابت ہوا کہ تی تکرم رحمت عالم گانگیا کی تعظیم وتو قیر کرتا اور ان کی بارگاہ مّا زمیں ادب کے کلمات بولتا فرض ہے اور جس لقظ میں

بے ادبی کا شائنہ مووہ ہرگز زبان پرنبیں لاسکتے اوراس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدالانبیا ہمجوب کبریا مُلاَثَوْتِهم کی شان میں

محسّا فی اور باد نی کرنے والا کا فرہے جاہے وہ صبح وشام کلم طبیبہ کی رہ بی کیوں ندلگا تا ہو۔

معنی کا دوسرالفظ' ا<mark>نْنظُرْ نَا " کَتِحِ کاتحکم جوار (تفسیر صادی جندا)</mark>

عبواعق محرقه فصل سادی)

ایما ن و ہے ایما نی

فاروق کے معنی ہوں مے حق و باطل میں خوب فرق کرنے والا۔

کی جومزامقرر ہےاں کی بنیاد میں واقعہ۔

معنا فق كون قدها ؟: ال منافق كانام بشر تعااوركب بن اشرف بهودى عالم كي طرف مقدمه لي جانا جا بهنا تعا

مسوقت كى مسزا: \_ بى دجه ولى اسكا يان عادج موجائ كدومرى دجاس منافق خصفور كالأناك فيلك

ول ہے براجان کرانحراف کیا تھا۔ ایمان ہے خارج ہونے کی ایک دجہ بھی ہے کہ وہ ممتاخ تھا آج تک اہل اسلام میں کمل مرتد

كست ع كا انجام بد : يوبراساى فرقه اما بكركمان رمول الفائم مد بادرمرة كاسرال بكي

جہالت کے غلبہ ہے آج کسی کوکیوکہ یہ و گستا خی ہے وہ ڈھٹائی و بےشری سے الٹا گستا خی کو حید بتائے تو اس کا کیا علاج ؟ ای

کے ہم یہ فیصلہ قدرت ایز دی پر چھوڑتے ہیں جیسے اس کا قانون ہے کہ حبیب اکرم گافٹائے کتاخ کوآج نہ ہی تو کل ضرور

إِفْلَا وَ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَتْي يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَ

تواے مجبوب تمہارے رب کی تھم وہ مسلمان نہ ہو تکے جب تک اپنے آپس کے جنگڑے میں تنہیں جا کم نہ بنا کیں پھر جو پچیتم

شا ن سزول : يهازت آف والاياني جس م باغول بن آب رساني كرتے بين اس بن ايك انصاري كا حضرت

سز او بیگاا درا تناسخت که کفار ومشر کین جیران ره جا کمیں گے اور بھی دنیا بیس بھی گردنت فر مالیتا ہے۔

سے جدا ہے۔ قرآن وحدیث ش اس کے بے تار شواہد موجود ہیں۔

عظم فرماد واپنے دلوں بیں اس سے روکاوٹ شدیا تیں اور جی سے مان لیس۔

إُيْسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ (ياره ٥ ورة النساء آيت ١٥)

(۱) اس آیت سے ثابت ہوا کہ سلمان اپنے تی سکاٹیٹا کے ہر فیصلہ کودل وجان سے تسلیم کرے ورنہ با کان ہے

(٢) حضور نبي پاک تافید کوسلمان بي ايناها تم مطلق بازنه تعالی مانتا ہے ورند ہے ايمان ہے۔

📥 رو قسی لقب: ١٦يموقعه پرخداتعالي کي طرف ہے حضرت عمر بن خطاب كه كولقب" فاروق" عطاكيا كيا يم لي

زبان سے واقف معزات بخو لی جانتے ہیں کہ فاروق اور طاخوت ہم دزن ہیں۔ دونوں مینے کثرت کے معنے کو فاہر کرتے میں تواس آیت ہے پہلی آیت میں کعب بن اشرف کو طاغوت کہا گیا جس کامعتی ہے بہت سرکشی والا ۔ پس اس حساب ہے

کی تو حضورا کرم ڈاٹیز کم نے حضرت زبیر کو تھے دیا کہ اپنے ہاغ کوسیراب کر کے یانی روک لوانصا فاقریب والا بی یانی کا مستحق ہال پريا بت نازل ہوئی۔ ا ما مخر الدین رحمة الله تعالی علیه نے شان نزول یول تکھاہے کہ'' جب ایک منافق نے حضور کا اُنڈیز کے نیپلے پر حضرت عمر رضی الله عنه کے فیصلے کوئز جے وی آپ مٹنی اللہ عنہ نے اس کوئل کر دیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عمر رمنی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو محمّل کردیا۔ آپ نے حضور کا کھنا ہے عرض کیا حضور جوآپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کب ہے؟ اس وقت بیآ یت کریمہ نازل مونى "فَلَا وَ رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُتَعَكِّمُوكَ" آپ كرب كي هم ووسلمان عي أيس جوآپ كافيعلدندهاف-قساب فور: مرکوروبالا وونون آیات ہے واضح ہوا کہ گنتا فی رسول کا مرتکب واجب انتشل ہے جب کس سلمان کے سامنے گنتا ٹی کا ارتکاب ہوسنت فاروتی ہیہ ہے کہ گنتاخ کے وجود ہے فوراز میں یاک کی جائے عدالتی کاروائی کا انتظار کرنا ا بمان کے منافی ہے اگر عدالتی کاروائی کا انتظار ضروری ہوتا توسید نافاروق اعظم عظامة عدالت رسالت مآب الثینا کی طرف ر جوع کرتے وہاں ہے جو فیصلہ ہوتا اس پڑھل درآ مدکرتے مگرانہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ فورا محسّاخ کو داصل جہنم کیا پاکران کے اس تھل برتا ئید خداوندی ہوئی قرآن یا ک کی آیت نازل ہوگی جورہتی دنیا تک قانون بن گیا کہ گستاخ رسول کی سزا مرتن ہے جدا۔ گستاخ مرجانے تواس کاجنازہ بھی نہ پڑھو وَ لَا يُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مُّنَّهُمْ مَّاتَ ابَدًّا وَ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ إِلِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فْسِفُونُ٥ ( ياروه اسور وَالتوبة آيت ٨٢) اوران میں کی میت پر میمی نمازند پڑھنا اور ندا کی قبر پر کھڑے ہونا۔ پیٹک وہ اللہ ورسول ہے محکر ہوئے اور فسق ہی میں مرا تفسير وشان نزول: بيآيت حضورمرور مالم كالياكم كالمياكم كالمياكم كالمياكم متعلق نا زل ہوئی تھا۔ جب وہ مرا تو حضورہ کی بیٹائے خُلق تعظیم کی بیٹاء پراس کی نماز جناز و پڑھینا جا بی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنے نے عرض کیا کہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھیں لیکن آپ نے اس کی تماز جنازہ پڑھی اس کے جیٹے نے جوسلمان

ز بیروشی الله عندے جنگڑا ہوا۔معاملہ سید عالم گافیا کے حضور چیش کیا گیا۔حضور کافیا کی فر مایا اے زبیرتم اپنے ماغ کو یا نی

وے کراہے پڑوی کی طرف یانی چیوڑ دو۔ میانعماری کوگراں گزرا اور ایکی زبان سے میکلمدلکلا کہ زبیر آپ کے پیوپھی زاد

بھائی ہیں باوجود کے۔فیصلہ بیں حضرت زبیر کوانصاری کے ساتھوا حسان کی ہدایے فر مائی گئے تھی کیکن انصاری نے اس کی قدرت

اوپر فدکور ہوا کہ نبی پاکس الطبخ نے قیص مبارک تیم کے لئے نہیں بلکدا ہے بچا کا بدلہ اتار نے کیلیے و یا تھا اس سے تو النا حضور سرور عالم م کا فیا نم النظام کا فیا نم اللہ تعرف وا تعتبار ثابت ہوتا ہے کہ چا جیں تو حتبرک اشیاء میں برکت ہوئے ویں چا جیں تو ان سے برکات سلب فر مالیں ۔ اس سے وہ اعتراض بھی دفع ہوگیا کہ آپ نے منافق کے مند میں احاب وہ من ڈالاتو کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس کا بھی ہی جواب ہے کہ آپ نے تعالیہ وہ من ڈال کر اس کے منہ کے اندر جو فالم بری طور پر کلمہ پڑھا اور زبان سے کوئی مباوت کی وہ تمام سلب کر فی۔

اس کا بھی بھی جواب ہے کہ آپ نے تعالیہ وہ من ڈال کر اس کے منہ کے اندر جو فالم بری طور پر کلمہ پڑھا اور زبان سے کوئی مباوت کی وہ تمام سلب کر فی۔

ام نبی پاکس الفید کی انسر ف طروا و تعکسا ہر دونوں طرح ہے مائے ہیں لیجنی چا جیں تو فضل وکرم سے مالا مال فر ماویں چا جیں کوئی احمت سے محروم فرما دیں ۔ ( باؤن اللہ تعافی )

ماحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے منافق کوئیرک سے فائدہ نہ ہونے کی ایک مثال قائم کر کے پھر متحدد دلائل تائم فرمائے

فرمایا'' بیرایسے ہے جیسے بارش میں تو منافع موجود ہیں کیکن آ کے زمین اسی موکہ جس میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں اس

ے پرکونی نہیں کیے گا کہ بارش میں مناخع نہیں بلکہ یوں کہا جائے گا کہ زشن قراب ہےا ہے وہا ہیدد یو بندیہ کو سمجھانے کے

لئے کہا جائے کرقیص مبارک کے متافع میں شک نہ کرو بلکہ یوں کبوکہ متافق کواس منافع کے قبول کرنے کی صلاحیت والمبیت

صالح مخلص سحانی کثیر العبادات متصانبول نے میرخواہش طاہری سیدعالم کا اُلائظان کے باب عبداللہ بن الی سلول کوئفن کے

لئے اپنی قبیص مبادک عنایت فرمادیں اوراس کی تماز جنازہ پڑھاویں۔حضرت عمروضی اللہ تعالی عند کی رائے اس کے خلاف

متمی کیکن چونکداس وقت مما نعت نیس ہوئی تھی اور حضور کا آئی کا معلوم تھا کہ حضور کا آئی کا بیٹل ایک ہزار آ دمیوں کے ایمان

لانے کا باعث ہوگا اس لئے حضور گانگانی نے اپنی تمیس بھی عنایت فر ما کی اور جناز ہٹس شرکت بھی کی قیص دینے کی ایک وجہ یہ

بھی تھی کہ سیدعالم کا اُنڈ کئے بچاح معرے عہاس معاد جو بدر ہیں اسپر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن الی نے اپنا کرتا انہیں بہنایا تھا۔

جنازه میں شرکت نہ فر مائی اور حضور گائی آئی و مصلحت بھی بوری ہوئی چتا تھے جب کفار نے ویکھا کہ ایساشدید العداوت مخض

جب سیدعالم کافخیا کے گرتے سے برکت حاصل کرنا جا ہتا ہے تو اس کے مقیدے بھی بھی آپ اللہ کے حبیب اورا سکے سے

سوالات کے جوا بات

اس واقعه ہے منکر - بن کمالات مصطفے مخاطبہ کہتے ہیں کہتم کات کا کوئی فائدہ نیس! کر پھے ہوتا تو متافق کوفائدہ ہوتا۔اس کا جواب

رسول ہیں بیسوی کر ہزار کا فرمسلمان ہو گئے۔

ا اگر چەصاحب رون البیان كے دور ش وباني و او بندى مودودى فتم كے لوگ نبيس بنے کیکن ابن تيميہ جو مذكورہ يار ثيوں كا گرو ا ہے اس کے تا ٹرات موجود تھے اس لئے صاحب روح البیان کوفوا کد پر چند دلائل دینے پڑے ۔ تفصیل فقیر کی تغییر'' فیوش الرطن ترجمه روح البيان 'اور رساله' اوب ك فائد بياوني ك نقصانات ' كامطالعه كرين ا هاد بیث جباری : حضور مرور عالم نورم حسم رحمة اللعلمین می فیزیم کی سیرت یاک میں سب سے براوسی باب خال عظیم ے۔الله تعالى في آب كى يصفت قرآن جيد ش بحى بيان فرمائي۔ آپ کی عادت کر بر بھی کہ آپ وشمنوں کے لئے بھی جاور بچیا دیتے لیکن یاور ہے کہ وہی رحمۃ للعالمین تنیق روف وکر پم مالینی استان اسلام کے لئے نہیں بلکہ بظاہر کلمہ اسلام پڑھے والوں کے لئے جہاں بختی فر مائی وہاں فرمی بھی فر مائی لیکن "أَشِيدًا آء على الْكُفَّارِ "اور " جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنفِقِينَ "كَنزول بيليدورند بكي بيار برسول أوت جوفزوة حنین اور بدر و اُحداور احزاب وجوک میں دشمنانِ اسلام ہے برسر پرکار تھے۔ گٹنا خوں اور بےاد بوں کے لئے آپ کے ارشادعالیامت کی رہری اور بنمائی کے لئے کافی جیں۔ بيمارهوجانين توعيادت نه كرو مرجانين توجنازه مين نه جاؤ:\_رسلاش ملى الله عليه وآله وملم في فرمايا إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذَّبُونَ بِأَقْدَارِ اللَّهِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ أَلْقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ - (سنن ابن اجر ، جلدا دل منحد ١٠٠ ، حديث ٨٩) قضا وقد رکو جنلانے والے اس أمت كے محوى ميں۔ ( عالانك دہ لمار ير مجى جنتے ميں اور روز رے محى ركھتے ميں ) فرما ياك ا گروہ بیار ہوجا کیں تو ان کوعیادت کے لئے مت جاؤ اور اگروہ مرجا کیں تو ان کے جنازہ وغیرہ میں مت شریک ہونا اگرتم ہے کیس توان کوسلام نہ کرو۔ اس کےعلاوہ دیجرارشادات ومعمولات برندا ہب کے لئے سخت سے سخت تر ہیں۔اگر وضاحت مطلوب ہوتو فقیر کی کتاب "الاحاديث النبويه في علامات الوهابيه" كامطال يجير إدرب كرمفود مرودعا لم ملى الله عليه وآلبوسلم كابيارشاد گرا می بھی رب کر یم جل مجد والعظیم کانتم بھی ہے۔ چندآیات ملاحظہ ہول وَ لَا تَوْ كُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهَمَسَّكُمُ النَّارِكِ ( إِره ١١ سورة مودآ يت١١١) اورظالموں کی طرف نہ جنکو کہ جہیں آگ چھوئے گی۔

فَكُلا تَفْعُدُوا مَعَهُم \_ (إرون مورة النساء آيت ١٢٠) نوان لوگول کے ساتھدنہ مٹھو الی تصریحات کے باوجود کو آیا پی ضروریات کے تحت یا کسی و باؤے بدغدامب کے ساتھ میل جول کواسلام جھتا ہے تو پھر اس جبيها شوم بخت كون موگا\_ كسنتاخ سى نىرى كونى بىھى جائىز نىھىيى: گتاخى ئىل جل اودورى بات بان بديخو ے زم کوئی بھی گناہ۔ا حادیث مبارکہاس کی سخت قدمت فرمائی گئی ہے۔ إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه، فإن الله يبغض كل مبتدع. (كثر أنمال طِدادل في ١٣٨٨ مدیث ۱۱۲۷۲ این عساکر) جب تم كى بدئد جب كود يجعولة اس كے سامنے ترش رونى سے پیش آؤاس لئے كدانلہ تعالى ہر بدئد جب كود تمن ركھنا ہے۔ عديث ياك ش فرمايا جارباب كديد غرجيول سيرش روني سي وش أوسين ان سيا تحادكر في والسلم كل كهترين كد تبين خوش روكى سے پيش آ ؤ - بيرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كى نافر مانى ہے-كستاخ كى هرعبادت مودود هي ندراب باطلال عادت بكرال ايمان شرساد والأكور كواب وام فریب پینسانے کے لئے لیے بجدے قیام وقر اُ ق کرتے ہیں ہمارے بھولے بھالے تی ان کی عبادات کود کھے کر کہتے ایں بدین سے نمازی و پر بیز گار ہیں جکہان کی کوئی عبادت قبول نیس حضور تی کر م الفظ نے قرمایا إِلَّا يَفْهَلُ اللَّهُ لِنصَاحِبِ بِدُعَةٍ صَوْمًا، وَلَا صَلَاةً، وَلَا صَدَقَةً، وَلَا حَجُّوا، وَلَا عُمُرَةً، وَلَا جِهَادًا، وَلَا صَرُفًا، أِوْلَا عَدْلًا، يَخُرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخُرُجُ الشَّعَرَّةُ مِنَ الْعَجِينِ ( ابن اجِلداول سنحه ١ صديث ٣٩) الثُدنْعاليُّ كمي بدند بب كاشدوز و قبول كرتا ہے شرتماز شدز كؤة شدج شعرو شدجها داور تدكو كي فرض شكش، بدند جب وين اسلام ے ایسے لکل ما تاہے جیے گندھے ہوئے آئے ہے بال لکل ما تاہے۔ عام بدند بهول کابیرحال ہے تو جواعلانیکا فروں سے ہزار در ہے پڑے کا فرووں ان کا کیا حال ہوگا۔ دوز خسى كنسي ديم بيسي فريب أكركتا خون، بدخه بول كواتي تفادير يا تسانيف ش حقيقت بيشي كوني بات كيتي تو

إِوَّ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْظِنُّ فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ الذُّكُوسَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِعِينَ ٥ (بإره ٢٥ ووالانعام آيت ١٨)

اور جو کہیں تھے شیطان محملا دے تو یادآئے پر طالموں کے پاس نہ بیشد

المعاور كار اين ؟ : \_ يحواول كميج بين كركسي كويرانه كويكن حقيقت بيب كدير يكويرا كهناست نبوي بيد أوره بالاحديث شریف میں نبی یا ک کانٹیون نے بدیہ ہیوں کودوز ٹی بلکہ دوز رخے کے کئے فرمایا۔ ابىدمىذھب كى تعظيم وتعريف كرنے والے كے لئے سخت وعيد : ۖ كَانِ ے جراثیم کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کرو گے تو وہ تمہارے قریب ہوگا تمہاری ہات سے گا جب تم اس کا باتحد ملانات کناه بچھتے ہودہ تمہاری ہات کیا ہے گاہم کہتے ہیں کی گنتاخ کی تعلیم انسان کو لے ڈوپٹی ہے۔ مؤمن کے ایمان کا كماناب مصرف اس كانتصال بلكدامت اسلاميكا تقصان بعديث مباركه احظه إُمَنْ وَقَلَرَ صَاحِبَ بِلْنَقِدِ أَعَانَ عَلَى هَذُم الْإِمْسَلَامِ \_ (مجهوعُ الفتادي جلد ٨ اصفحه ٣٣٦ مفكوة) الین جس مخص نے بدندہب کی عزت کی اس نے اسلام ڈھانے پر مدد کی۔ جن کی محبت اعلانیکا فرے ہزار درجہ زیادہ فحطرناک ہے ان کی جوعزت و تھریم کرے ان سے اتحاد کرے وہ اسلام کا کتنا مخالف ہے اوراسلام کوگرانے کی منتی کوشش کرتا ہے۔ إذا مُدِحَ الفاصِقُ غَضِبَ الرَّبُّ والْمُتَزَّ لِلْكِلِكَ العَرْشُ ( كُنزالهم) لِ جلد المفيه ٥٧٥ عديث ٤٩٦٣، يهم آ) الینی بنب فاسق کی تعربیف کی جاتی ہے تو رب تعالی فضب فرما تا ہے۔ جواعبيا وليهم الصلوّة والسلام اوراوليا وكرام كے كتاخ بيں ووسب سے بزے فامق اور كراہ بين تو ان كى تعريف كرنا ان سے اتحاد کرناکس فقدررب قبار کے خضب کودعوت دیا ہے۔ أنهى النبي النبي النبي المسافع المشركون أو يكنوا أو يرحب بهم (كرّامال جلده صحراا مدرث ١٥٣٠٩ مدرث ٢٥٣٠٩ الوقيم) لینی رسول الله و الله و این کا مشرکول سے مصافحہ کیا جائے یا انہیں کتیت سے ذکر کیا جائے اور نہ آتے وفت انہیں مرحبا كهاجائ یہ بہت کم درجے کی عزت ہے کہ تام لے کرنہ پکارا جائے فلال کا باپ کمہ دیا جائے یا آتے وفت جگہ دینے کو آپئے کمہ دیا

بعض لوگ ہمیں شدت پسندی کا شکوہ دیتے ہیں محرہمیں ان کے شکوے کی کوئی پرادہ نہیں کیونکہ نبی کریم مانٹیا ہم نے گستا خوں

اهل البدع كلاب أهل الناور (كنزالعمال جلداول سفي ٢٢٣ حديث ١١٢٥ وارتطى)

محمتعلق شدت کےالفاظ ارشادفر مائے۔

لینی ' مراه لوگ دوز خیوں کے کتے ہیں''

-2-6 دون عبسسوت : کفار کے بارے ش صدیث اس سے مجمع خرماتی ہے اعلانے کا فرسے بڑارور جرمعزام ونہا وال مواویوں سے اتحاد ہے جو نی کریم مانٹی کے علم اورآپ ذات برحملہ کرتے ہیں ان سے اتحاد کرتا ان کے مواویوں کو بزے بڑے القاب سے ذکر کرنا ان کا شان سے استقبال کرنا جلسوں میں ان کی تقریم یں مسلمانوں کو سنانا حالا تکہ بے دینوں بد

ند ہیوں کو ایسا مقام یا عہدہ دینا جس ہے مسلمانوں کے دلوں عل ان کی تعقیم پیدا ہوحرام ہے، اپنے جلسوں میں اعر ازی

عبدے دینائمس قد رنگرای اور رسول النصلی الندعلیدوآ لبدوسلم کی مخالفت ہے۔

### معمولات صحابه كرام

محابه كرام جوامت مسلمه كے لئے معيار حق جي جن كي افتد اوكو ہدايت فرمايا كيا ہے۔ جنہيں قرآن ياك جس" رين الله

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ " (الله ال يراضي اورووالله يراضي) كااعر ارتعيب اوابوال ي مبارك زعر كيال" تيرب

وتمن ے کیارشتہ حارایار سول النظافیا کا عملی حموشتھیں ملاحظہ کریں۔

وهكذا كان دأب الصحابة ومن يعدهم من المؤمنين في جميع الأزمان فإنهم كانوا يقاطعون من حاد

الله ورسوله مع حاجتهم إليه و آثروا رضا الله تعالى على ذلك\_(مرقاة الفاتح شررٌ مثكاة المصانح جلد ٢ اصفح

ا بعن محاب کرام اوران کے بعد والے جرز مانہ کے ایمان والوں کی بینادت رہی ہے کہ د وانٹہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ

علیہ دآلہ دسکم کے مخانفوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے رہے حالانکہ ان ایما نداروں کو دنیاوی طور پران مخالفوں کی احتیاج بھی

ہوتی تھی کیکن وومسلمان خدا تعالی کی رضا کواس پرتر جے دیتے ہوئے یا ٹیکاٹ کرتے تھے۔

### بانیکاٹ تو معمولی سزا ھے

اسڑانی اور مار پٹانی کی نوبت پھنچ جاتی تھی :۔چانچہزاری ٹریف کاب الصلح

اورعلامة ينى "وَ إِنْ طَآمِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ افْتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا" كَتَانِ زول شرح بخارى عمرة القارى

إِلِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوُ أَنَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيَّ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَةُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلَمَّا أَثَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ش فرماتے ہیں کہ حضرت الس کے روای ہیں

حضرت ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ

عرض کی گئی یا رسول الله الله الله بن الله بن ابی کے ہاں چل کراس کے ساتھ سکے کی بات سیجے۔ آپ کدھے پر سوار ہوکر مح جماعت عبداللہ بن أبي كے بال تشريف لے كے راس نے كها كد مع كود در تيج بھے اس سے بد بوآتى ہے۔ ايك اتصارى مردنے کہا بخدا ہمارے نزدیک کدھا تیرے سے زیادہ خوشبودار ہے۔اس سے عبداللہ کی یارٹی کا ایک مخص ناراض ہوا تو ان ک آپس میں ہاتھایا کی شروع ہوگئی یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پھر اور جوتے برسارے تھے۔ صحابه کرام کا عمل هماریے لئے کامل نموت (۱) معابرام كنزويك حضور في المينام اوب كتنافوظ خاطرتها كدكده كممقابله بس بقابر كلمه كومبدالله اوراس كي يارني ہے ہاتھا یائی اورلڑ ائی جھکڑ اکر دیا۔ (٢) محابه كرام رمني الندمنهم كاعقيده تحا كرمبوب خدا الطفيم كي برشي محبوب ب-(٣) اگرچه کدهایس واقعی بونا گوارتمی کیکن اس سے نفرت بھی محابہ کرام کونا گوارتھی۔ (٣) بدند بب كتناى ذى وقار موده جوتے كى توك كے براير بھى نيس۔ عنصانے نبوی صلی اللہ علیہ و آ لہ وسلم کی ہے ادبی ناگوار:۔<عرت،ض عياض رحمة الله طليه "شفاء شريف" من لكهي بين كه وَحُكِي أَن جِهُجَاهًا الغِفَارِيّ أَخَذ قَضِيب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم من يَد عُثْمَان رَضِي اللَّه عَنْه وَتَنَاوِلُه لَيكُسِرَه عَلَى رُكْتِه فَصَاحِ بِه النَّاسِ فَأَخَذَتُه الْأَكِلَة فِي رُكْتِه فَقَطَعَهَا وَمَات قَبْل التحوّل (الثقاء جلداول صفحه ٣٣١) جہاہ غفاری نے حضرت سیدنا حثان عنی کے ہے حضور کا فیڈا کا عصالے کر گھٹنوں پر رکھ کرتو ڑنے لگا تو لوگوں کی چینیں نکل کئیں اتن ہاد نی کی وجہ اس کے منت من اکارکامرض بیدا ہو گیااس نے محتا کاث ڈالا اور ایک سال کے اندرمر کیا۔ فوائد و عقائد (۱) عصاءمبارك بطورتمرك محفوظ تحااس مصحابدكرام كاحمركات معشق كا ثبوت ملا.

وِ سَلَّمَ، فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لَقَدُ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَحِمَارُ وَسُولِ

ِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ يَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِى وَالنَّعَالِ. ( مَحْ يَعَارى جلد ٣

صغية ١٨ حديث ٢٦٩١ عمرة القارى شرح صحح البخاري جلدة صغيرا٢)

فوعظنا وقلنا له فيما نقول ألم تر أن بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت من جبهتك إِفْمَا زَلْنَا بِهِ حَتِي رَجِعِ عَن رأيهِمِ قَالَ فَرِدَ اللَّهِ إِلَيْهِ الشَّعْرَةَ بِعَدْ فِي جبهته وتاب وأصلح (مُمثَّ ايْنَالِي شيرة جلد عصفيه ۵۵۱ مديث ۳۷۹۰۳) حضورصلی الله علیدوآ لدوسلم کے ظاہری زباند یس ایک از کا بیدا ہوا آپ نے اس کود عادی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دہایا اثر اس كاييهوا كداس كى بيشانى يرخاص طورير بال اسكے جوتمام بالوں مے متاز تھے وہاڑ كاجوان موااورخوارج كاز ماند يتيجااوران ے اس کومیت ہوئی ساتھ ہی وہ بال جن پر دست مبارک کا اثر تھا جھڑ کئے اس کے باپ نے جو بیرهال دیکھا اس کوقید کر دیا كركبيل ان من ندل جائے۔ ابرالطلمل كہتے جيں كہ ہم لوگ اس كے پاس كئے اسے وعظ وتصيحت كى اور كہا ديكھوتم جوان لوگوں كى طرف مائل ہوئے رسول الندسلي الندعلية وآلبه وسلم كي دعاكى بركت تمهاري پيشاني سے جاتى رعى غرض جب تك اس توجوان في ان كي رائے ے رجوع ندکیا ہم اس کے پاس سے مختص پھر جب ان کی محبت اس سے مث می او اللہ تعالی نے اس کے بال اس کی بیٹانی پرلوٹادیے اور ووصدق دل سے تائب ہو کیا۔ فیعسله دیانی بوانے گستاخ رمسالت: قرآن عیمیں اللہ تعالی قرا تا ہے الْمُلُ آبِاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزِء وُنَ٥ (ياره ١٠ سورةَ الوبة آيت ٢٥) تم فرہاؤ کیااللہ اوراس کی آبنوں اوراس کے رسول سے ہنتے ہو۔ گستاخ مسافقین کا مسجد سے اخراج : گتاخوں کہم ساجدے تکاتے ہیں ہارے بعض

وغمز جبهته ودعاله بالبركة قال فنبت شعرة في جبهته كأنها هلبة فرس فشب الغلام فلما كان زمن والخوارج أحبهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبو فقيده مخافة أن يلحق بهم قال فدخلنا عليه

أن رجلا ولدله غلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وأخذ ببشرة جبهته فقال بها هكذا

مديث شريف بس الواطفيل عدوايت بك

گستاخوں کی صحبت کی نحوست

(۲) تمرک کی ہےاد لی ایک نا گوار ہوئی کہ وہ جنگوں دشمنوں کے زغوں میں نہ چیخے لیکن عصاءمبارک کی ہےاد نی و گنتا خی

ے چینے چلائے اس معلوم ہوا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیدوآ لہوسلم کی منسوب اشیاء سے کتنی عقیدت اور محبت تھی۔

( m ) ہےاوب و گشاخ کا انجام براہا گر جہ کمی کوجلدی ہے کمی کو دیر کے بعد۔

فُلانُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ ، فَأَخُرَ جَهُمْ بِأَسْمَاثِهِمْ، فَفَضَحَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ شَهِدَ تِلْكَ الْجُمُعَة أُلِحَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ، فَلَقِهَهُمْ عُمَرُ وَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فاخْتِكَا مِنْهُمُ اسْتِحْيَاء النَّهُ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَة وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قِيدِ انْصَرَفُوا، والْحَتَبَنُوا هُمْ مِنْ عُمَرَ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ عِلْمَ بِأَمْرِهِمْ، فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ، فَقِإِذَا النَّاسُ لَمْ يَنْصَرِفُوا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَبْشِرْ يَا عُمَرُ، فَقَدْ فَضَحَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ ـ (تَغيررونَ العالى جلدااصفي الآنغسير الالوى جلد يصفي ٢٣٣ء أثم الاوسط جلداول صفي ١٣٣ رقم الحديث ٩٢ ٢ ، مجمع الزوا كد جلد يصفي الا) رسول اکرم مسلی الله علیه وآلد واصحاب وسلم جمعہ کے دن جب خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا اے قلال تو منافق ہے لہذا معجد المنظل جاء العفلال توجعي منافق بالترامسجد النفل جا حضور الله عليدة البدسكم في كي منافقول كام لي تکالا اوران کوسب کے سامنے رسوا کیا اس جعد کو حضرت فاروق اعظم رضی الله تغالی عند البحی مسجد شریف میں حاضرتہیں ہوئے تے کسی کام کی وجہ سے دیر ہوگئی تھی۔ جب وہ منافق مسجد سے ذکل کر رسوا ہو کر جار ہے جھے تو سیدنا فاروق اعظم آ رہے تھے آپشرم کی وجہ سے میں رہے تھے کہ جھے تو دیر ہوگئ ہے شاید جعہ ہو کیا ہے لیکن منافق فار دق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی رسوائی کی وجہ ہے جیپ رہے تھے پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند مسجد جس واخل ہوئے تو ابھی جمعہ نہیں ہوا تھا بعد میں ایک محالی نے کہاا ہے مرتجمے خوشخبری موکر آج خداتعالی نے منافقوں کورسوا کر دیا ہے۔ ميرت ابن بشام ش ايك عنوان ب طَرُدُ الْمُنَافِقِينَ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ اوراس کے تحت فرمایا کدمنافق لوگ مجد نبوی میں آتے اور سلمانوں کی باتیں س کر شخصے کرتے ، وین کا نداق اڑاتے ہے۔ ا یک دن چھ منافق مسجد نبوی شریف میں اکتھے جیٹھے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ آ پس میں بانٹس کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتحة قريب قريب بينم تقررمول اكرم صلى الله عليه وآلبوسكم في وكيوكر فريايا إِفَا نُورِجُوا مِنْ الْمَسْجِدِ إِنْحَرَاجًا عَنِيفًا \_ (سِرتِ ابن بشام ،جلدام في ۵۲۸)

ا حباب ہم شدت پہندی کا ملعنہ دیتے ہیں اور کہتے کہ لوگ اس عمل کوا چھانہیں سیجھتے لیکن پر حقیقت کسی ہے پوشیدہ نہیں کہ

آپ پڑھ کیے جی کدرسول الله صلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے گنتا خوں ہے دورد ہنے کی تا کید فرمائی آپ نے صرف تھم پراکتھا

اً نہیں فر مایا بلکہ گستا خوں کو تنتی سے این سجد شریف ہے نکلوا دیا۔ حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما فر ماتے ہیں کہ

إُقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُّعَةٍ خَطِيبًا، فَقَالَ :قُمْ يَا فُلَانُ فَاخْرُجُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقَ، اخْرُجُ يَا

السما خول منافقين كوم جدے فكلانا في كريم الكافية كى سنت مبارك ہے۔

رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم نے تھم دیا کہ منافقین کوئی سے نکال دیا جائے۔ صحابه کرام نے منافقین کو پکڑپکڑکرہاھرنگلا : دعرت ایا یوب فالدین ڈیدھاناٹھ کھڑے ہوئے اور عمر بن قیس کوٹا تک ہے چاڑ کر تھیٹے تھیٹے مسجدے باہر پھینک دیا۔ پھر حضرت ابوابوب ﷺ نے رافع بن ود بیدکو پکڑا۔ اس کے گلے میں جا در ڈال کرخوب تھینچااس کے منہ پرطمانچہ مارااوراس کومسجد سے نکال ویااور ساتھ ساتھ ابو ابوب فرماتے جاتے "أَف لَك مُنافِقًا عَبِينًا" ارے ضبیت منافق تھے پر بہت افسوس ہے۔اے منافق رسول اكرم ملى الله عليه وآله وملم كي مسجد سے لکل جااورا وهر معفرت محارہ بن حزم اللہ نے زیب بن عمر کو پکڑ کرزور سے تھینچا اور تھینچے تھینچے مسجد ے لکال دیااور پھراس کے بینے پر دونوں ہاتھوں سے تھیٹر مارا کہ وہ کر کیا۔اس منافق نے کہاا سے تمار و تو نے جھے بہت عذاب دیا ہے تو انہوں نے فرمایا خدا تھے وفعہ کرے جوخدا تعالی نے تیرے لئے عذاب تیار کیا ہے وہ اس ہے بھی سخت تر إِفَلَا تَقُرَبَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ( بيرتِ ابن بشام جلداصغي ٥٢٨ ) أتنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي مجدميارك عرقريب ف آنام مسعدوں سے كيا مروت كيونى د بونجار قبل كدومحاب اور مسعود ظاد بوك بدرى محالى تا اور مسعود علامنے قیس بن عمر وکو جومنانگین میں ہے نو جوان تھا گدی پر مارنا شروع کیا حتی کہ مجد ہے باہر فکال ویا اور حضرت عبدالله بن حارث علائه نے جب سنا کے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کو نکال دینے کا عکم فر مایا ہے۔ حارث بن عمر وکو سرکے بالوں سے چکز کرزین رچمیٹے تھیٹے معجدے باہر نکال دیا۔وہ منافق کہتا تھااے ابن عارث تو نے جمھ پر بہت بخق کی ہے۔ توانہوں نے جواب میں فرمایا اے خدا کے دشمن تواسی لائق ہےاور تو نجس ہےاور پلیدہے۔ آئندہ مسجد کے قریب نہ آنا۔ادھرایک محابی نے اپنے بھائی زوی بن حارث کوئٹی ہے نکال کرفر مایا افسوں ہے کہ تھے پر شیطان کا تسلط ہے۔ (سیرت ابن بشام) ہ روس عبوت :۔الل انصاف کوان واقعات ہے جرت ماصل کرنا کافی ہے کیونکہ فٹا وایز دی اور تقاضائے حب رسول صلی الله علیدوآ لبروسلم بهی ہے بلکہ جملہ انھیاء کرام کی بھی بھی سنت ہے۔ چنانچہ عضرت ایراجیم علیہ انسلام کے لئے اللہ تعالی أنے فرمایا ہے فَلْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَء تُوا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبَدُوْنَ مِنْ وَّدُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ ٱبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَة \_ ( إره١٨ سورة

جلد ۲۸ صفی ۳۵) الله تعالیٰ فریاتا ہے جھےا بی عزت کی هم جو مخص میرے دوستوں کے ساتھ دوئی نبیس کرتا اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشنی نبين كرتاوه ميرى رهت حاصل نبين كرسكار ماں باپ قربان آپ یارسول الله <sup>میدانی</sup> الالآويم مي برار باريه بات منه عكت بي "فداك ابى و أمى بارسول الله الله الله کیکن حال بیہ ہے کے متاخ کی ممتاخی جائے پیجائے کے باوجود ممتاخ سے برادراند سلوک، یارانداور ملامت کوکوسٹ وشتم بائكاث - بم ان قدى صفات كى خيرت دكھاتے ہيں جن پراسلام كوناز ہے۔ حضوت عبيده بن جواح رضى الله عنه: سيناايميده بن جراح رض الدتمال منه إيناب کے منہ سے اپنے محبوب آتا کی شان میں کوئی تا پہندیدہ ہات تی تو اسے منع کیاوہ بازند آیا تو اس باپ کوئل کرویا۔روح المعانی عن أنس قال كان أي أبو عبيلمة قتل أباه وهو من جملة أساري بدر بيده ثما سمع منه في رسول الله اصلی الله علیه و سلم ما یکوه و نهاه فلم بنته \_ (تغییرالالوی،جلد۴۴سنی۴۴،روح المعانی جلد ۴۸سنی ۳۷) حضرت انس رضی الله تعالی عند فر ماتے میں کہ ابو عبیدہ نے اپنے ہاپ کو اپنے ہاتھ سے قبل کر دیا جبکہ وہ بدر کے قیدیوں میں قید ہوکرآ باجب اس ہے سنا کہ وہ رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا ہے تو پہلے اے روکا جب وہ ندر کا تو پھرا ہے آل کر حضرت صدیق اکبر،کا سنھری دور خلافت اور دشمن احمد په شدت عفرت سیدناصد بی اکبر رضی الله عند کا اپنے والد کو گتا خی کرنے پر تھیٹر مارنے کا واقعہ تو فقیر عرض کر چکا۔

بیشک تمهارے لئے اچھی پیروی تنی ایرا ہیم اوراس کے ساتھ والول میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بیشک ہم بیزار ہیں تم

ے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوابو جے ہوہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہوگئی پمیشہ

يقول الله تباوك وتعالى وعزتي لا ينال رحمتي من لم يوال أولياني ويعاد أعداني\_ (تغيرروح العالى

الممتحنة آيت؟)

کے لئے جب تک تم ایک اللہ برا بحال ندلا ک

فانده : تغیرروح المعانی میں مدیث قدی مقول ہے

| اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے سامنے والے دو دانت نگلوا دیئے اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رمنی انڈ عندنے حاکم<br>بمامہ کولکھا کہ جھے معلوم ہوا کہ آپ نے اس مورت کومز ادی ہے جس نے نبی کریم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کی شان جس گستاخی                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یں ہے ایک نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوگا لی گلوئ کیا تو بھامہ کے مائم حضرت مہا جرین انی امیہ دمنی اللہ عنہ نے<br>اس کا ہاتھ کا ان ویا اوراس کے سامنے والے دو دانت نظوا دیئے اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دمنی اللہ عنہ نے حاکم<br>بھامہ کولکھا کہ جھے معلوم ہوا کہ آپ نے اس عورت کومزادی ہے جس نے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جس گستانی<br>کی ۔اگر آپ پہلے اے بیمزاندوے بچے ہوتے تو جس آپ کواس کے آل کا تھم ویتا۔ خلیفہ اول سے بیالفاظ اعتقول ہیں |
| یمامہ کولکھا کہ جھے معلوم ہوا کہ آپ نے اس عورت کومزادی ہے جس نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جس گستاخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 12 miles - 10 1 miles - 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| のでも Appできているできる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فلولا ما سيقتني فيها لأمرتك يقتلها لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فهو موقد أو معاهد فهو محاوب غادر _ ( تاريخُ الخلفا وصفحه ١٠٠١ ريخُ الطير ي ولد ١٣٠٥ قد ٢٠٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اگرآپ میرافیصلہ آنے سے پہلے اس خاتون کو مزانددیتے تو بس آپ کوائے آل کرنے کا تھم دیتا ہی مسلمانوں بس سے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اس برائی (مستافی رسول) کا مرتکب بوتا ہے، وہ مرتد یعنی دائر واسلام سے خارج ہے اور اگراب الخض سی معاہدے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تحت امان یافتہ ہے تب ایسا مخض حربی ہے اور مسلمانوں ہے غداری کرنے والا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حصرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كاس تلم سے درج ذيل باتيں جابت ہوتی ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱) آپ رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه وآلبه وسلم کی شان بیس گستاخی کرنے والے کو واجب القتل قر اردیتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۲) خواه كه ابيا مخفص مسلم به ويامعا بده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣) خواه دهم ديمويا محدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٣) ایسے خص کا قبل بطور حد ہوگا بطور تعزیر تین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۵)ایسے خص کی حدی سر اتو بہرنے سے پہلے نافذی جائے گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۲) کیونکہ انبیا علیم السلام کے حوالے سے حدود کا نفاذ عام انسانوں کے لئے حدود کے نفاذ سے مختلف ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

آب كے دورخلافت من جموتے مرعيان نبوت لمحونوں نے سراٹھايا آب نے عشق رسول كَافْلِيْن كى دولىيد لاز وال كےسبب

ان کی ایسے سرکو بی فرمائی کہ قیامت تک کوئی منحوں نبوت کے جموٹے دعویٰ کی جرأت نہ کرے گا اگر کسی نے میہ جرأت کی تو

سید تا صدیق اکبر ﷺ کے مانے والوں نے اسے جہنم رسید کرویا جیسے رواں صدی میں دجال کذاب غلام احمد قادیانی آنجہانی

نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تو تا جدار گولڑ ہ حضرت قبلہ پیرسید مبرعلی شاہ صاحب قدس سرۂ نے اس خبیث کی خوب خبر لی آخروہ

واصل جبنم موا\_

| کیا ہے کہ عضور کا اُٹی کا مراق اور ایش کو دعوت پہنچانے میں مشغول تھے آپ کی تمام تر توجد انہی کی طرف تھی اچا تک نامینا سحانی   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حطرت عبداللدرض الله عندين ام مكتوم بارگاه رسالتما بسلى الله عليدة آلدوسكم عن حاضر جوئ - بياولين مهاجرين عن س                  |
| تے عموماً حاضر خدمت ہوتے رہے ، تعلیمات وین حاصل کرتے ، مسائل دریادنت کرتے ، حسب معمول آج بھی آتے ہی                           |
| سوالات کے ۔ تارمنا ہونے کی وجہ ہے آ واب بجلس کا خیال شدر کھ سکے آ کے بڑے کر حضور نبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم کواپنی      |
| طرف متوجده دا غب كرنا جا اآب اس وقت جونكه ايك اجم امر من مشغول ومصردف منصومتوجدند و عصلسله كلام جارى                          |
| رکھا۔حصرت مبداللہ بن مکتوم ا پنامنہ آ کے کرتے ووران گفتگوخلل اندازی پر چہروًا قدس پر پچورنج و ملال کی کیفیت فلاہر ہوئی        |
| اس پر باری تعالیٰ نے میآیات نازل کیس جن میں نبی کریم صلی الله علیه وآلبہ وسلم کواس امری تلقین کی تنی وہ تا سجھ تھا اس ک       |
| ولجوئی بھی تومقعودتھی ایسے آثار چیرواقدس پر ظاہرتیں ہونے جاہیے تا کہ ایسا تلع محالی آپ کی شفقت وو لجوئی ہے محروم نہ           |
| ہواب طاہراً اس آید کر برد میں حمید کی کیفیت پائی جاتی ہے۔اس سورة کے نزول کے بعد منافقین نے شور مجاویا کہ (معاذ                |
| الله) الله تعالى تي كريم صلى الله عنيه وآله وسلم برنارانتكي كااعجار قرماتا باوراوكوں كواوس يوجب مصطفى كريم صلى الله           |
| علید وآلبد وسلم فتم کرنے کی سازش کے لئے اس سورے کی حلاوے بار بارکر تے حضرے سیدنا فار دق اعظم رضی اللّٰہ عند کے دور            |
| خلافت میں ایک منافق امام مسجد کا بیمعمول تھا وہ عموماً نجر کی نماز میں بھی سورت پڑ ھتا اور دل میں یہ کیفیت مراد لیتا کہ بیدوہ |
| سورت ہے جس جس اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کو تھے پہنے کہ ان ہے یہاں بنک کہ                                    |
| وروى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يلغه أن بعض المنافقين يؤم قومه فلا يقرأ فيهم إلا سورة                                     |
| عبس فارسل إليه فضرب عنقه_ (تغييرروح البيان جلد • اصني ٢٥٨ تغيير حتى جلد ١١ امسني • ٣٩)                                        |
| یہ بات سیدنا عمر فاروق رمنی اللہ تعالی عند تک پنجی کہ متافقین میں ہے ایک فض اپنی قوم کی امامت کرا تاہے وہ باجماعت نماز        |
| می سورة "عَبْسَ وَ تَوَلِّي "بى پر عنائ آپ نے اے بلا میجا ( بغیر مزیر ختین کے )اس کا مرقام کروادیا۔ (تفسیل کے                 |
| كے نقیر كی نمبیر فیوض الرطمن تر جمدروح البیان زیرآیت " <b>عبّس و تو گی "كا</b> مطالعه كریس)                                   |
| یماں میہ بات قابل توجہ ہے کہ حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اس مخص کے عمل سے میہ بات از خود تحقق ہوگئ اور آپ کو یقین          |
| کامل حاصل ہو گیا کہ ای سورت کو مداومت و بھشکن سے پڑھنے کا سبب وعلت در پر دو بے او بی و گستاخی رسول صلی الله علیه              |

(۷) جبکہ حاکم محاجر بن امید رضی اللہ عندال عورت پر پہلے ہی اپنے اجتمادے حد کی سزا تافذ کر بچے تھے۔اس لئے

كستاخ اجام مسجد كوقتل كرا ديا: سورة "عَبْسَ وَ تَوَلِّى "كاثان زول مغرين كرام خيان

طيفداول في ووحدين قائم نبيل كيس

آپ پر محقق ہوا کہ اس کے دل بیں گستاخی رسول پنبال ہے یا بیان لوگوں بیں سے ہے جن کا اشارہ حضور تبی کر بیم صلی اللہ عليه وآلبه وملم نے فرمایا ہے۔ سوکسی مزید تھنیق آنفیش اور صفائی کا موقعہ دیئے بغیر کہ کس نیت سے تم پڑھتے ہو، کس سے نیل ، نیت کیااعتبارات کوترک کرتے ہوئے ہتنصیلات جی جائے بغیر باد بی د گستاخی رسول کے جرم پراس کا سرقکم کردیا۔ اب بھی لہاس خضر میں ھزاروں رھزن پھرتے ھیں:۔۔ددماشرہ ش کی بہت مادے نام نہاداسلام کے تھیکدوارین کروری قرآن کی محافل ہوا کرسادہ اور کا لوگوں کو بتوں کی قدمت جی نازل ہونے والی آیات پڑھ کرمجو بان خدا بالخصوص سیدالا نبیا صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے دور کرنے کی سمازش کررہے ہیں۔ ایسے بہر دیوں سے خبر دار ر ہیں جوقر آن کی آڑھں گتا ٹی و ہے او بی کا جال پھیلا رہے ہیں۔ وہانی ، راہو بندی ،نجدی،خوارج کی گستاخی و ہے او بی ان کی کتب میں واضح ہیں ان سے خود بھی بھیں اور اپنی اولا د کو بھی كاش آج فاروق اعظم رضى الله عند موسي قر آن كي آثرين كتاخي وباد بي كرف والون كوسرعام سولي لات بالله بمارے مسلم تحرانوں کو غیرے ایمانی کے جذب سے سرشار فرمائے۔ علم مصطفی سنداللہ پر حمله کرنے والا: ایک مرتبہ ی کریم الفیلم عابے عراء کی ان اور یف لے جارے نے کہ ایک جکہ مقام فرمایا تو آپ کی اونٹی تم ہوگئی سحابہ کرام اس ٹلاش میں نکلے دریں اٹنا وحضرت عمارہ بن حزم رمنی الله تعالى عنه والهس اين خيم يس تشريف لائ توارشا وفرمايا لقد عجبت مما ذكره رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم یارد! آج عجیب بات ہوئی وہ بیکہ رسول الشعنی الشعلی دآلبہ رسلم نے قرمایا اونٹی کہاں ہے؟ پھرتھم قرینیا کہ جاؤ فلاں جماڑی ے اونٹن کی ری پیشس تنی ہے اے چیٹرا کر لاؤ چتانچے ای طرح تھا جیسے حضور علیہ العملوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ان کے خیمہ میں

ے ایک وہ مخض بولاجس نے زید بن الملصیت کی بات بی تھی جو کہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھرتو آسانی

خبرول کے مدعی بیں کیمن بیمال میرحال ہے کہ اونٹنی کا پرتیمیں اور کہا کہ بھی بات تنہارے رفتی زیدین اللصیت نے کہی تھی

وآلہ وسلم ہے۔علاوہ ازیں پچھا درعلامات بھی گتا خان رسول کی آپ کے پیش نظر تھیں۔اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی

الله عليه وآلبه وسلم كساتهواس كيفض وعناو ،حسد وكية كي كيفيات بهي اس كے كتاخ رسول مونے برواضح ولالت كرر بيں

تعیں۔ یہ بات لائن توجہ ہے کہ اس مخص نے زیان ہے قولا یا فعلا ، اشارة یا کنایة کسی محصورت میں شان رسالتما ب صلی

الله عليه وآلبه وسلم بين شقيص وتحقير برمشتل كوئي كلمه آپ كے سامنے بيس كها بلكة تحض اس كے ممل اور سننقل معمول ہے اسرواقعہ

ا بے گستاخ انسان کے ساتھ میں بولتا ہی تبیں جا ہتا جورسول انڈسلی انشد علیہ وآلہ وسلم کی بات کے سامنے اسے عقل کو پیش کرتا مسكم عدولس بور قمال كى دهمكسى : رسول الدُسلى الدُعليدة لروسلم كو جب معلوم بواكدا يكفض في ا پی مورت کو بیک نفظ تین طانا قیس دی ہیں تو آپ جلال میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جارہا ہے۔ ایک فض آپ کی نارافعنگی د کھ کراٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ پس اے آل نہ کر دول۔ دون میسسسون ندمها برام رضی الله عنهم بریشه بیادے آ قاکر برصلی الله علیه وآلبه وسلم کی خوشنووی کے لئے کسی بھی مصلحت كوها طريس ندلات تھے۔ **دشیمین اهمد پر شدت اور حضرت جبریل علیه السلام** :ـاین شام نے *آبا کرکہ*ش رسول النُدصلي النُدعليه وآلبه وسلم كوسب سے زياد وستانے والوں بيس يا چچ افراد كے نام تماياں ہيں اسود بن عبد يغوث بن وہب،اسودین مطلب بن اسد، ولید بن مغیرہ، عاص بن واکل اور حارث بن طلاطلہ خز ا می ۔ یہ یا نبجوں نبی اکرم صلی الله علیہ وآلبدوسكم كي موجود كي بيس عذاب التي بيس جثلا وكرواصل جنهم بوع\_ ائن بشام شرمز بدواقعه ب ایک دن حضرت سیدنا جریل علیدالسلام رسول انشصلی انشدعلیه وآلبه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ کھب کے درواز و کے قریب کھڑے ہوگئے ۔انٹد کے رسول کا ندات اڑانے والے میدیا نچوں اٹھاس اس وفت کعبد کا طواف کررہے تھے۔اسود بن عبد بیٹوٹ آپ کے قریب ہے گز را حضرت جبر مِل علیہ السلام نے اس کے پہیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پیٹ موج کیا اور وہ مرکیاء اسودین مطلب آپ کے پاس سے گز راحضرت جبریل الظیفائے اسکے چیرہ پرایک مبزید پھیکا

بسے ادب سے بول چال ختم : حضرت عبدالله این عباس منی الله تعالی عبر کے سامنے ایک سنار پیش کیا

میا۔عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عندنے سائل کوا یک صدیت چیش کی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تو اس نے حدیث

ر کھاعتراض کیا۔عبداللہ ابن مفقل رضی اللہ عند نے کہا تو سال میں بعض دفعہ آتا ہے ساری زندگی اس کے ساتھ نہیں ہولے

كرتوا تنا كستاخ ہے ميں تيرے سامنے اللہ كے ني صلى اللہ عليه وآلبه وسلم كى بات پیش كرتا ہوں اور تواہيے عقل كو پیش كرتا ہے؟

عضرت محمارہ رضی اللہ عندنے زیدمنافق کوگردن سے پکڑ کرتھیٹر مارتے ہوئے کہا

مرے فیمدیش اے منوں آو آ دھمالکل جامیرے فیے۔۔

إنك لداهية في رحلي انحرج يا عدو الله مند (اعلام النو ة صفح ١٢ ابيروت)

اس کی بیعائی جاتی ری۔ ے اندھا کردیے ل الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے اسودین یزید کی ایند ارسانی اور تمسخر کے سبب سے اس کے لئے اس کی پیمائی ختم ہونے کی

اللَّهُمَّ أَعْمِ بَصَرَهُ وَأَثْكِلُهُ وَلَدَّهُ \_ (ولأس النوة الذي عم جلداول صفي ٢٣٣)

ولید بن مغیرہ آپ کے نز دیک ہے گز را۔ حغرت جریل القبلائے اس کے پاؤل کے منتنے کی طرف اشارہ کیا۔ بیزخم پھی

عرصة لل اے لگاتھا۔ حضرت جریل اللہ ایک کا شارے ہے دوزخم دوبارہ خراب ہو گیا اورای ہے اس کی موت واقع ہوئی۔

عاص بن واکل آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے گز را حصرت جریل علیہ السلام نے اس کے یاؤں کے تکوے کے

درمیانی حصد کی طرف اشارہ کیا۔وہ ایک گدھے پرسوار ہوکر طاکف کیا۔گدھا ایک زہر بیلے خاردار بودے پر جیٹو کیا۔ عاص

کے یاؤں کے تکوے کے وسطی حصہ میں کا تنا چہتے کیا جواس کی موت کا سبب بنا۔ پھر صارت بن الطلاطلة آپ کے یاس سے

گر راحطرت جریل طیدالسلام نے اس بے سر کی طرف اشارہ کیااس کا سرسوج کیا اور پہیے ہے بھر کیا۔ سارا بھیجا گل کر

بهیب بن گیااور یکی اس کی موت کا سبب بنا۔ (سیرة ابن برشام جلدا ول سفی ۱۳۰) (سیرت مرور عالم مود و دی جلد ۲)

بدوا قعات مودودی نے لکھے ہیں جبکہ خود کتا خیال کرتے تعکمان تھاتفصیل کے لئے دیکھیے تقیری کتاب' آئینہ مودودی'

إِنَّا كَفَيْنِكَ الْمُسْتِهْزِءِ بِينَ ٥ ( ياره ١٣ اسورهَ الحِرآية ٩٥ ) ﴿ وَكِنَانَ مِنْهِ وَالول يرجم تهمين كفايت كرتے جيں۔

كسنساخ ابسولهسب كا انجام : حضور سلى الشعليدة الدوسلم كاليجا الإلهب مستاخ رسالت كالمجرم تعادس كانام

عبدالعزى بن عبدالمطلب تما-ا بن سعد نے لكھا ہے كه اس كا چېره انتاس خ اورسفيد تھا كه ابولہب كے لقب سے يكارا جاتا تھا۔

رسول النُدسلي النُدعائية وآليه وسلم قي جب كوه صفاير كمر عد موكر مكه والول كواسلام كي وعوت دي تو ايوابب في مجمع مين س

آ کے یوٹ کرسب سے پہلے آپ کی مخالفت کی اور کہا تہاری ہر بادی ہو، کیاتم نے اس لئے ہمیں جمع کیا تھاوہ رسول الشصلی

غزوہ بدر میں کفارکوفکست ہوئی جس میں مکدوالوں کے بڑے بڑے سور ماواصل جہتم ہوئے اس فکست کی خبر جب مکہ پینٹی تو

الله عليدوآ لبوسلم كے بارے ش بهت زيادہ جموث بكرا آپ كے دروازے پركوڑا كركٹ مجينك ويتا تھا۔

"اے اللہ اے اعمار دے اور اے اس کاڑ کے ک موت پر دلا"

الله تعالى نے ان مُراق اڑائے والوں کے متعلق فر مایا تھا۔

یعن آپ کی طرف ہے ہم ان نداق اڑ انے والوں کی خبر لینے کے لئے کافی میں۔

دعا فر مائی تعی

|     |   | 4  |
|-----|---|----|
|     | - | -' |
| . 4 | r |    |



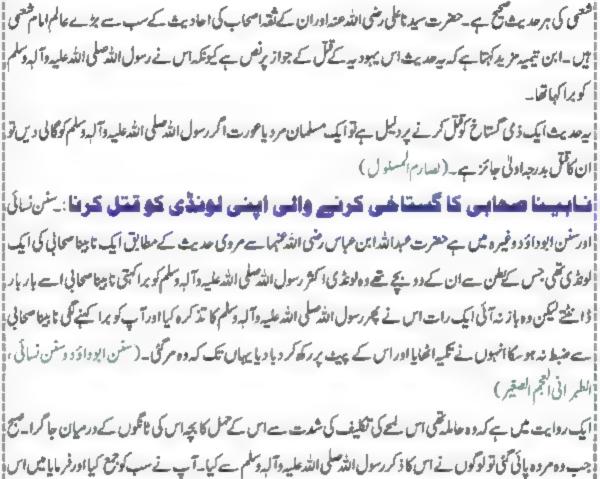

اس روایت کی صحیب سند کے متعلق بعض اوگ احتر اض کرتے میں لیکن امام و بابیدائن جیسیہ نے اس روایت کے

متعلق کہاہے کہ بیصد یث جیدہے کیونکداس کے داوی اہام صعبی نے حضرت سیدناعلی منبی اللہ عند کو ویکھا اور آپ سے شراحہ

بعدانی کی صدیث روایت کی ہے اگر بیصدیث مرسل بھی تجی جاتی ہوتب بھی بالا تقاق جست ہے کو تکدمحد ثین کے نزو یک امام

ودا کثر آپ کو برا کہا کرتی اور آپ کوگا لیاں دیج تھی میں اے ایسا کرنے ہے شع کرتا تھا لیکن دوباز ڈیس آئی تھی میں تخی کرتا تو مجمی دونیس مانتی تھی۔ آج رات اس نے آپ کا ذکر کیا اور دو آپ کی شان میں گستاخی کرنے گئی میں نے تکیہا ٹھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کرز ورسے دیا دیا یہاں تک کہ دوم کئ \_ رسول الڈسلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے قربایا" اُلَا الشہدُوا اُنَّ دَعَها هَدَرٌ"

معخص کوانڈی متم دیتا ہوں جس پرمیراحق ہے کہ وہ تنف جس نے اس لونڈی کولل کیا ہے وہ کھڑ اہو جائے۔ یہ من کرنا بینا محانی

ڈرے اور خوف ہے کرتے پڑتے حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول الشصلی الشاعلیہ وآلبوسلم! میخون میں نے کیا ہے وہ میری

لونڈی تھی اور مجھ پر انتہائی جبریان اور میری رفیقہ تھی۔اس کے پیٹ ہے میرے دویجے بھی ہیں جومونیوں کی طرح ہیں لیکن

تم سب كواه ربيناس لوغرى كاخون كابدلنيس لياجائ كار (جمع الروائدج الكراب الدود)

روایت پر لکھا ہے کہ وہ مورت نامینا محانی کی منکوحہ تھی یامملو کہ لونڈی ان دونوں صورتوں ہیں اگر اس عورت کافکل نا جائز ہوتا تو رسول التُصلَّى الله عليه وآلبه وسلم فرمادية كداس كاتل حرام تفايا بجرآب لل كرفي يركفاره لازم كرتي كين آپ في ايسانيس فرمایا بلکہ آپ نے فرمایاتم سب کواہ رہنا اس اوٹری کے خون کا بدارتیں لیا جائے گا۔معلوم ہوا کہ دو و میہ ہونے کے باوجود مباح الدم تقى \_رسول الله صلى الله عليه وآلب وسلم كي متاخي كرنے كے سبب سے اس كاخون مباح ہو كيا تھا\_رسول الله صلى الله عليدوآ لبدوسكم في جب سارا واقعد س كرگاني ويينه كي وجد ساس مورت كولل كيا كياتو آپ في اس كاخون رايكال قرار د ب و با بیاس بات کی ولیل ہے کہ رسول انٹر مسلی انٹر علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخ کی سزا سرتن سے جدا ہے۔ (الصارم المسلول على شاتم الرسول) بھائی کا اپنی گستاخ بھن کو قتل کرفا: اقضية الرسول ملى الله عليد الروال ملى الله عليد وسلم اور مجمع الزواكد ال حضرت عمير بن اميد من الله عنه خود راوي جي كهان كي ايك بهن تنمي عمير جب رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كي خدمت مي حاضر ہونے کے لئے آئے تو ووآپ کوگالیاں دہتی اورایڈا پہنچاتی وومشر کہتھی آخرا یک دن حضرت عمیرنے اے مکوار کے تل كرديا۔اس كے بينے چاد چلاكر كہتے كے كرہم اس كے قائل كوجائے ہيں تم لوگوں نے ہماري ماں كوئل كرديا ہے حالا تكسان لوگوں کے باپ دا دااوران کی ہا کیں سب مشرک تھے جب حضرت عمیر کویہ خطر و محسوس ہوا کہ وہ انوگ اپنی ماں کے بدلے میں تاتل کے بجائے کسی اور کوتل کردیں کے توانہوں نے تبی کریم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ عرض آپ نے مصرت عمیرے یو جہاتم نے اپنی بمن کوئل کوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا وہ آپ کو برا کہد کر جھے تکلیف پہنچاتی تھی۔رسول النّد فاقیکا نے مقتولہ کے بیٹوں کو بلا کر ہوچھا انہوں نے اصل قائل کے بجائے کسی اور مخص کا نام لیا آپ نے ان کو حقیقت ے آگاہ کیا اوران کی مال کومباح الدم قرار دیا۔ (الصارم المسلول علی شاتم الرسول) گستاھی کرنے پراپنے باپ کو قتل کرفا: حضرت قاضی عاض ممام م روایت تقل کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے پاس ایک مخفس آیا اور عرض کیایا رسول اللہ ! جس نے اینے باپ کوسنا كدوه آب كى نسبت برى بات كهتا بي قوي في في السيقل كروياب بات رمول الله صلى الله عليد وآلد وسلم برشاق ند مرري ( بخاري شريف كماب الشهادت )

ا بواسحاق کے حوالے سے ابن تیمید نے نقل کیا ہے کدا یک مخص نے رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہو کر

سند حدیث کی تصدیق غیروں نے بھی کی :۔وابیک الاسلام این جمیان اس

ا گنتا خیال کرد با تھامیں برداشت نہ کرسکا اور اس کے گلے میں نیز بے کی نوک جمونک کرائے کی کردیا۔ بیدبات رسول الله صلی الله عليه وآليه وسلم يركرال نه كزري (المصنف عبدالرزاق جلدة) ( «مغرت سیدنا صدیق اکبررشی انتدعنه کا اپنے باپ کتھیٹر مارنا اور حسنرت ابونعبید ہ بن جراح کا اپنے باپ کونل کرنے کا واقعہ

عرض کیا یا رسول الله! عمل اینے والد سے ملا جومشر کین کے ساتھ تغا۔ علی نے سنا کہ میرا والد آپ کی شان اقدس عل

# گستاخ واصل جھنم کرنے والا زیارت کے لائق ھے

### گستاخ کو کون واصل جھنم کرہے گا

مصنف عبدالرزاق میں معترت عکر مدتا ہی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک مخف نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا

مملاکبا (لین گالی دی) تو آپ نے فرمایا" مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مِنْ مُعْدِينِي عَدُوِّي؟" کون ہے جو میرے دشمن کے لئے کانی ہوجائے لینی

ا ہے تل کرے تو حضرت زبیر رضی اللہ عندنے عرض کیا میں حاضر ہوں ۔۔ چنانچیانہوں نے اسے للکاراا و کمل کر دیا۔رسول اللہ ا صلی الله علیه وآله وسلم نے متعنول کا سامان حضرت زبیر رضی الله عنه کودلوایا - ( سیرت این بشام ج ۲ )

ا بك شالنه عودت نے رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كوگالي دي۔ آپ نے قرمايا "مَنْ يَكْفِينِي عَدُّوْي؟" کون ہے جومیرے وشمن کے لئے کافی ہوجائے؟ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عندنے جا کراس شاہمہ کوئل کردیا۔ (الصارم

عصماء بنت مروان واصل جهنم

ا بن ہشام ، ابن سعداور واقدی نے بیان کیا ہے کہ مطمی قبیلے کی مصما مرجب مروان نامی ایک عورت تھی جورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كوايذ الهبنجاتي تفي وه دين اسلام برعيب جوتي كرتى اورلوكوں كورسول الندصلي الله عليه وآله وسلم كےخلاف بجز كاتى

اور کستاخاندا شعار بھی کہتی تھی۔ بیتر وہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے رسول النصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا أَلَا آخِلُه لِي مِنْ البُنَةِ مَرُوانَ ؟ "كون بِجواس ورت كاكام تمام كرد ي؟"

اس عورت کے قبیلہ کے بی محالی حضرت عمیر بن خرشہ بن امید علمی نے عہد کیا کہ وہ اس گستاخ کو کیفر کر دار تک پہنچا کی

حضرت عمير نے کہا يا الله! تيرے لئے جھ پر تذر ہے كہ جب رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم مدينه واليس تشريف لائيس كے تو

میں اس عورت کولل کر دول گا۔ آپ ان ونول بدر کے میدان میں تھے۔ جب آپ بدر سے واپس تشریف لائے تو حضرت

تمام كرك مديندوا پس آئے اور رسول الله صلى الله عليه وآليه وكلم كى افتذاء عن نماز جمراواكى \_آپنمازے فارغ مونے ك إبعد عمير رضى الله عنه كى طرف متوجه وع اورفر مايا" المصلت بنت م<mark>روان؟"</mark> كياتم ني صب مروان يُوَكِّل كرديا؟ معزت عمير منی الله عند نے عرض کیا جی ہاں میارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ معنرت عمیر رضی اللہ نے رہمی دریادت كيا"هل على في ذلك شيء يا رصول الله؟"كياس كَلْلَ كرفير جمعت كوني مواخذه بوكا؟ آب في مايا"كَ بَنْتَ عِلْتُ فِيهَا عَنْزَانِ" ال معامله مين دو بكريون كرم بحي نبين ظرائيس كي يعني بكو بحي نبين بوكار رسول الأصلي الشاعليه وآلدوسكم في ومال يرموجود صحابيليم الرضوان سے خاطب موكر قرمايا إِذَا أَحْبَيْتُمْ أَنْ تَسْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ نَصَرَ اللَّهَ وَوَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى عُمَيْرِ بِنِ عَدِى \_ (سيرة اين بشام جلدا صغیرا۲ ۱۲ مغازی الواقدی صغیر ۱۷۱) ا گرتم پیند کرو کہا ہے مخص کو دیکھوجس نے اللہ اوراس کے رسول کی نیجی مدد کی ہے تو عمیسر بن عدی کو و کمیرلو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عندنے حضرت عمیر بن عدی رضی الله عند کی شان میں اشعار کے۔ (السارم المسلول) ا ما الوہابیدا بن تیمید نے لکھا کہ عصما و کو صرف اس وجہ ہے لگ کیا گیا کہ اس نے رسول انڈ صلی انڈ علیہ وآلیہ وسلم کو ایڈ ا بہنچانے اور آپ کی جو کرنے کا جرم کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو کرنا بذات خود کل کا موجب ہے خواہ جو کہنے والاحر نی ہو یامسلم ہویا معاہدہ۔ یفتہی اصلاحات ہیں بہار شريبت بن ان كي تفعيلات ديمن جاسكتي بي-عقب بن ابس معيط : امام بخاري كاحتاد عبد الرزاق (ماالاء) في روايت نقل كي برعبه بن الي معيد اورالی بن خلف الجسعی دونوں دوست ایک مرتبہ آپس میں لیے۔عقبہ نے الی بن خلف سے کہا میں تم ہے اس دفت تک خوش خبیں ہوں گا جب تک تم محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائی تیں دو ہے اور ان کی تکمذیب تیں کرو ہے۔اللہ کی قدرت وہ ایسانہ کر سکا۔ جب غز وۂ بدر کےموقع پرعقبہ بن الی معیط کوقید یوں کے ہمراہ لا یا کیا تؤ رسول الله صلی انفدعلیہ وآلبہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عند کواس کے آل کا تھم دیا۔اس نے آپ ہے ہوچھا کہ جھیے کیوں آل کیا جارہا ہے؟ تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے إِيكُفُوكَ وَفُجُودِكَ وَعُتُوكَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (مصنف عبدالرزاق جلده صفحه ٢٥٥)

عمیررضی الله عند آ دهی رات کوال عورت کے تحر وافل ہوئے۔اس کے گرداس کے بیچے سورہے تھے۔ایک دووجہ جیا پیراس

کی چھاتی ہے چٹا ہوا تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عند نے اس بچے کوا لگ کیا اور کموار عورت کے سینے میں کھونپ دی۔ اس کا کام

( م٣٠٣ هه ) اورامام عبد الرزاق نے عقبہ بن الی معیلا کے دوست الی بن خلف کے انجام کا داقعہ یوں بیان کیا ہے کہ الی بن خلف بدر کے دن گرفتار ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کو فعدیہ دیا اور کہا میرے پاس ایک محور ا ہے جے میں روزانہ ایک فرق ( ۴ ٹھ یا ٹوکلو ) جوار کھلاتا ہوں اور بیں ای گھوڑے پر سوار ہوکر آپ کوئٹی کروں گا۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلبهوسكم نے فرماما بلكه بن تحيير في كرون كا انشاءالله\_ إِبِّلْ أَنَّا أَقْتُلُهُ إِنْ هَاءَ اللَّهُ ﴿ مِصْفِ عِبِدَالرَزَاقَ جِلْدِهُ مِنْ وَهِ ٣٥٥ ﴾ اس سے علم مافی الغدیمی عابت موار غزوة احديث الي بن خلف مشركين كے بمراه مسلمانوں كے مقالبے ميں آياوہ اس روزاى محوژے يرسوار تھا۔ چندمسلمان سیا ہیوں نے اے روک کول کرنا جا ہا تی کریم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا اے چھوڑ دو،اے مہلت وے دو،اےمہلت دے دو گارآ ہے نے ایک نیز وافغا کراہے مارا جوائی کے پیٹ میں نگا اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ کئیں وہ زیٹن برگرا۔اس کے جسم ہے بہت زیادہ خون بہنے لگاوہ بیش کی طرح زورز ورے آوازیں لکا لنے لگا۔ اس کے ساتھی اے اٹھا کر لے گئے اوراس ے یو چینے گئے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے تو کیول خوفز دو ہے؟ اس نے جواب دیا تھر (صلی اللہ علیہ دآ لبدرسلم ) نے جھے نیز و مارا ہے اب میں مرجاؤں گا کیونکہ محمد ( مُنْفِیْعُ) نے کہا تھا میں تمہیں کم آس کروں گا۔ تھوڑی دمرے بعد ابی بن خلف مرکبا اور وامل جنم جوا\_(الصارم المسلول) الشرتعالي في آيات نازل كيس وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا ٥ يَوَيُلَتَى لَيْتَنِي لَمُ اتَّخِذُ فَلَانًا خَلِيْلًا ٥لَقَدُ اَضَلَنِي عَنِ اللَّحْرِ بَهُدَ إِذْ جَآءَ يَئِي ۖ وَكَانَ الثَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٥ ( ياره ١٩١٠ سورة القرقان،آيت ٢٤ ٢٩١) اورجس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چیا ہے گا کہ ہائے کسی طرح ہے جس نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی وائے خرالی میری ہائے سن طرح میں نے فلانے کودوست ند بنایا ہوتا بے شک اس نے جھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت ہے اور شیطان

الله اوراس كے رسول كے خلاف تمبارے كغرو فجو راورتمباري سركشي كي وجہ ہے

حضرت مولاعلى كرم الله وجهدالكريم الشحاورات كاستفكم كرديار (المصنف عبدالرزاق كمّاب المغاري)

گستاخ کو خود نہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیزا مارا:۔ا:ن~م

واقدى نے نکھاہے كەعقبەبن الى معيط كے علاوه كى كوبا عدھ كرقل نبيل كيا گيا۔ (الصارم أمسلول)

آدئ کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ منصور بین حارث کے قبتل کا حکم : رَسَر بن حارث بھی بدر کے قیدیوں میں سے تعارفتہ بن الی معیط اور انعر بن حارث صرف بھی دوقیدی تھے جنہیں نبی کریم انگھٹا کے تھم کے تحت قبل کیا گیاان دونوں کے سواکی بدری قیدی کا قبل نہیں ہوا۔ (الصارم السلول)

غز وۂ بدر کے تمام قید یوں میں ہے صرف نعنر بن حارث اور عقبہ بن افی معیط کوئل کرنے کا سبب بیتھا کہ وہ دولوں اپنے قول د فعل ہے رسول الله صلی الله علید وآلبہ وسلم کی گھٹا خیاں کیا کرتے تھے۔ ( کتاب الشفاء ) .

کون هے جو کعب بن الاشرف کو واصل جھنم کروے ؟ دامام بخاری اورامام سلم کے علاوہ این اسلم کے علاوہ این الاثرف جورسول الله علاوہ این اسلام الله علاوہ این الدہ این سعد، واقدی اوراین الاثیروغیرہ نے نقل کیا ہے کہ بی نفیر قبیلہ کا میروی کعب بن الاثرف جورسول الله

عدوہ ہیں، من مسروہ میری اور ایس کے حوال میں میرو میرہ میں میں جائے ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف جھو بیا شعار لوگوں کو سنا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مجڑکا تا تھا۔غز وؤیدر میں کفار مکہ کی فکست برا ہے بہت و کھ ہوا۔ وو مدینے ہے مکہ کیا اور وہاں جا کراس نے بدر میں مقتولین

مجڑ کا تا تھا۔غز و دَبدر میں کفار مکد کی فلست پراہے بہت و کھ ہوا۔ و ومدینے ہے مکہ کیااور وہاں جا کراس نے بدر میں مقتولین قریش کے مرھے کیے۔ پھرواپس آ کراس نے ایک مسلم خاتون ام الفضل بنت حارث اور دیکرمسلم خواتین کے متعلق عشقیہ

قریش کے مرہیے کیے۔ پھروا پس آگراس نے ایک مسلم خالون ام الفضل بنت حارث اور دیکر مسلم خواہمن کے معلق عشقہ اشعار کے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا

اللهم، اكفنى ابن الأشرف بما شنت في إعلانه الشر وقوله الأشعار (المفازي، جلداول، سخره ٤) الله أكب على الله في المال شيد في شعر كما كرم طرح المديدة

یا اللہ! کوپ این الاشرف کے اعلان شراور شعر کہنے کوچس طرح جا ہے جھے ہے روک دے۔ آپ نے میر بھی فرمایا

من لى بابن الأشوف، فقد آذانى؟ (المستدولة على الصحيحين ،جلد ١٣٩٣ ، المفازى، جلداول، مقر ٥٠) ائن الاشرف ك خلاف كون ميري مدوكر ع كا ١٢ س في بيجها يذا يتي الى ب-

آلیک روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا میں انگری میں العام اللہ اور قبل آلوں مالی میں اور الرون الحرب کی جاری صفر ۱۹۸۷)

من لکعب بن الأشواف إنه قد آذی الله ورسوله (مندائم پری جلدا صفر ۵۲۷) کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا؟ اس نے الله اوراس کے دسول کوا قریت کہنچائی۔

جندین مسلمہ دمنی اللہ عنہ انصاری نے عرض کیا بارسول اللہ! میں اسے آل کروں گا آپ نے ان کو کعب بن الاشرف کے

قتل کی اجازت و بدوی۔ حضرت جمرین مسلمہ رمنی اللہ عند نے اس کام کی قکر میں کھانا ہینا چھوڑ ویا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلاکر یو چھاا ہے جمر! کیاتم نے کھانا ہینا ترک کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ! ہیں نے آپ کے

ساتھ جو دعدہ کیا ہے اس کے قابل ہوں یانہیں۔آپ نے فرمایاتم پرصرف کوشش کرنا فرض ہے۔آپ نے حضرت محمد بن مسلمه رضی اللہ کواس سلسلہ بیں معررت سعد بن معاؤرضی اللہ عندے مشورہ کرنے کی تصبحت فر مائی ۔ ان کے ساتھ حعررت عباد ین بشرد منی الله عند حضرت ایونا کلیه سلکان بن سلامه رمنی الله عند ، حضرت حارث بن اوس رمنی الله عندا و رحضرت عبس بن جبر رضى الله عنه يمي رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كى اجازت سے اس مهم على شركيك كار موسكة \_ جس رات کعب بن اشرف کوکل کیا گیارسول انتصلی انته علیه وآلبه وسلم اس رات حالب قیام میں رہے اور نماز اوا قرمائے رہے متع جب آپ نے ان کے نعرہ ہائے تھبیر کی آ وازیں سنیں کہ کعب کونل کر دیا تمیا ہے وہ لوگ واپس پہنچے تو انہوں نے آپ کو معجد نبوی کے دروازے بر کھڑا یا یا اورانہوں نے آپ کوکھب کے قبل میں کامیابی کی تو تخبری سائی۔ حعرت علامه قامني عياض دهمة الله عليه كيصتح بين كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم في كعب بن الشرف كولل كرف كي وجه به بيان فرمائي اس نے اللہ اوراس کے رسول کواذیت پہنچائی ہے أَفَإِنَّهُ يُوْ ذِى اللَّهُ وَرَسُولُهُ برصد عث اس بات يردليل ب كدكس كالتل شرك نيس بلك الله كم محوب كوايذا كانجان كى وجد س تعار (الشفاء タルノラーナント سع مساله بوزها كستاخ :..ابوعقك سوسال كابورها يبودى تفاره ولوكول كورسول التُصلى الله عليدة لروسلم كي نخالفت پر برا چیخته کرتاا دراشعار کہتا تھا۔ خروہ بدر کے موقعہ پر جب رسول النصلی الندعلیدة آلدوسلم جہاد کے لئے تشریف لے مے اور جب آپ فتے کے بعد والی مدیند منورہ تشریف لائے تو ابوعفک کا حسد کے مارے برا حال ہو کیا۔اس موقعہ پر یعی اس نے شعر کیج۔رسول الڈسلی انڈ علیہ وآلبہ وسلم نے بھرت کے ۳۷ ویس میپنے ابوعفک کے لئے اللہ معترت سالم بن عمير العرى ويهري الري كم موسم من ابوه فك ايك رات ميدان من سويا مواقعا كه حضرت سالم بن عمير تر آلوار س الصل كرديا. (محم بخارى كتاب المغازى) كمستاخ ابورافع واصل جهنم هوا : ابن بشام كمطابق قبيله وس في جب كتاخ رمول كعب بن الاشرف يہودي کونتي کيا تو خزرج والول نے کہا كه بیٹيل ہوسكتا كه ہم اوں سے چیچےرہ جائيں اور وہ ہم سے سبقت لے جا کمیں۔انہوں نے آئیل میںمشورہ کیا کراب کون ہے جورسول انتُدسلی انتُدعلیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتا ہو جیسے کعب بن الاشرف تغارانہوں نے مطے کیا کہ آپ کا گیا گھے۔ ایسی عدادے رکھنے والا ابورا فع سلام بن ابی اُنتیق ہے جو خیبر شار ہتا ہے قبیلہ تحزیرج والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرا ہے واصل جہنم کرنے کی اجازت جاہی

حضرت عبدالله بن علیک ،حضرت مسعود بن سنان ،حضرت عبدالله بن انیس ،حضرت ابواتیا د و الحارث بن رابعی اورحضرت خزاعی بن مسعود (د حصرت عبدالله بن علیک رضی الله عند نے ابورا ضح کواس کے قلعہ ہیں داخل ہو کرفتل کر دیا اور رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کو اس كِمْلْ كَي خُوْجُرِي سَائي \_ابورافع كو سلم مِنْ لَي كيا كميا \_( يَمَارِي كَمَابِ المَعَارِي ) المنظمة : اس واقعه معلوم مواكدر سول الله عليه وأله وملم كي اجازت سابورا فع كول كما كما تعاريب ني يحد الوگوں کوابوراض کول کرنے کی مہم پرروانہ کیا تھا۔معتول کا جرم بھی تھا کہ دورسول افتد صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کوایڈ ا پہنچا تا اورآ ہے ے خلاف شرارتیں کرتا رہتا تھا جیما کہ بھے بخاری ہی موجود ہے تو معلوم ہوا کہ گنتاخ رسول پیشدت کرنا خشاہ رسول کریم اصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج بھی جوخوش نصیب وغمن احمہ پے شدت کرتے ہیں ووانعام وا کرام کے ستحق ہیں۔ اگرکمبہ کے غلاف میں چھیے ہونے ہوں تو قتل کردیا جانے :۔abla کے موقعه پرحضور نبی کریم صلی انشدعلیدوآلبروسلم نے 'انتہ المطلقاءُ '' جاؤتم آزاد جو کا عام اعلان محاتی فرما کر بزاروں کفارکو پناه دی مگر چندا ہے وشن تھے جن کے متعلق فر مایا کہ اگر میہ فلاف کعبہ میں لیٹے ہوئے ہوں تو ان کی گردن اڑا دی جائے ان میں چندایک کا ذکرفقیرایت اس منمون میں کرتا ہے۔

مستح بخاری ش معترت براء من عاذب الله سے مروی ایک روایت کے مطابق ابورافع اینے قلعے واقع تجازش رہنا تھا۔ یہ

ا کتاخ رسول تھا اور آپ کے مخاصین کی مدد کرتا تھا۔ وہ رسول انشصلی انشد عنید وآلبہ وسلم کو ایڈ ا پہنچا تا اور آپ کے خلاف

شرارتیں کرتار ہتا تھا۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ابورافع کو آل کرنے کے لئے نزرج کے قبیلہ بن سلمہ کے یا خج افراد

آپ النفائية في إجازت ويدي

كومامورفر ماياوه بيري

ارمدادیش فنل کیا گیا ایک روایت ہے کہ اے حضرت محار بن یاسر کھے کے قصاص بیں فنل کیا گیا۔ (سنن نسانی کمآب الحاربہ)

عبدالسه بن خطل : عبدالله بن خطل ان كتافان رسالت ش سعاما كرجس كي كتافان ركات يراسي لل

کرنے کا بھم دیا گیا۔اس نے دولوتڈیاں رکھی ہوئی تھیں جن کے تام فرنٹا اورارنب نے۔وہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بجوش شعركها تفااوراس كى لوتريال ان جوياشعار كوگاتى تعين رسول الله ملى الله عليه وآليه وسلم في فتح مك يسوقعه برحكم ديا

تھا کہ اگراہے کعبہ کے غلاف میں چھیا ہوا یا و تو بھی قبل کردو۔ وہ غلاف کعبہ میں چھیا یا یا تواہے و ہیں قبل کردیا گیا اے

عديرت بن مقبية : حويرت بن تقية بن ويب جومك سول الله على الأدعلية وآليوسلم كواذ يتين دياكرتا اورآب كي جوکہنا تھا۔ فتح مکہ کے موقعہ براس نے اپنے گھرے لکل کرفتاف گھروں میں چھپتے چھپاتے بھاگ جانے کی کوشش کی لیکن سید تا حضرت علی کرم الله و جہدالکریم نے اے پکڑ کرفل کرویا۔ ( این اللاثیرا فکامل ۲۰) رسول النَّد صلى النَّد عليه وآله وسلم نے حویرث کوتل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ حویرث نے آپ کواڈیت پانچائی تھی جبکہ آپ نے مکہ کے ان تمام باشند دل کوا مان عطافر مائی تھی جورسول اللہ فائی تا ورصحابہ کرام سے ٹرے اور ان سے براسلوک کیا تھا۔ عقبیس بن صباب : مقیس بن مبارجوجرم ارتدادی قل کردیا گیاتھا۔واقدی نے عبداللہ بن انی مرح کے جزائم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اتن الی سرح کا تپ وی تھا۔وہ ایسا بھی کیا کرتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لكهوات" مسميع عليم" تووه لكمتا" عليه حكيم" وه يعي كما كرتاتها كرجم صلى الله عليه وآلبه وملم كوية زمين جاتما كروه كيا كبدر بيل بيل الى مرضى كالمب وى كرتا مول. و ہا ہید کے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ عبداللہ بن ابی سرح کے واقعہ ہے وجہ استعدال سیے کہ میخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجموٹ بائدها کرتا تھا۔ وہ کیاسیہ وی کرتے ہوئے اس میں اپنی مرضی ہے تبدیلی کرتا اور بیگمان کرتا کہ وہ جو پچولکستا ہے اس کے مطابق وجی نازل ہوجائے گی۔اے بیزعم تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی تازل ہوتی ہے ای طرح اس پر بھی وی آتی ہے۔اس کی بیر کت رسول الندسلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم اور قرآن پرطعن تھااور بیابیا جھوٹ وافتر ا م تھا جورسول الله صلى الله عليدة آلبدوسلم كى نبوت ش شك وشبه پيدا كرتا تھا۔ اس كاييجرم سب وشتم كى طرح اور كغر وارتداد سے مساوه : مكه كرمه ش ساره تاى ايك مورت جوهم و بن عبدالمطلب بن باشم كي لونذى تنى \_ ميدسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کی جوگا کرسنایا کرتی تھی ۔اے معرت سید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم نے تھنج مکہ کے دان کل کیا تھا۔ فرقه العراد الانتب : ميدونوس عبدالله بن علل كي اونديال تعيير ميدونوس مغنية مي عنورسلي الله عليه وآله وسلم كي جوكايا کرتی تھیں ان دولوں میں ہے ایک قتل کر دی گئی۔ واقتری نے لکھا ہے کہ جسے امان کی اور جواسلام ہے آئی تھی اور وہ فرتنا تقی۔ بیعورت معفرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں پہلیاں ٹوٹ جانے کی وجہ سے فوت ہو کی۔( واقد کی کمّا ب

**صرابید حوالیہ** :۔ واقدی نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبروسلم نے قبال سے منع فر مایا تھا کیکن چیرمردوں اور جارعورتوں کے تل کا تھلم دیا تھا۔روا چوں بیں ہے کہ بیم فتح کوجن اشخاص کے تل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رہا ہے۔ کے لائی تبیل جی اس کی سزایہ ہے کہ اس کے وجود ہے ذشن کو پاک کیا جائے۔

گستاخ رسول اور شعار نے حضرت امام ما لک بھی ہے مسئلہ ہو چھا گستاخ رسول کی سزا کیا کوڑے ہے مارنا کافی نبیل اس پر
حضرت امام صاحب نے فر مایا ہے امیر المؤسنین ! گستاخ رسول گستا فی کے بعد بھی زندور ہے آؤ پھر امت کوزندور مینے کا حق
نہیں ۔ رسول اللہ تا بھی گستاخ کوفی الفورگر فارکر کے آل کر و یاجائے۔

روالحقار میں امام محمد بن محون کی روایت ہے

تمام علاء کا اس پر اجماع ہے حضور صلی اللہ علیہ وا آب رسلم کی گستا فی کرنے والا آپ کی شان میں کی کرنے والا کا فر ہے اور تمام
امت کے زود یک وہ واجب النتی ہے۔ (روالحقار جلام)
امی کوزو یک وہ واجب النتی ہے۔ (روالحقار جلام)
امی کوزو یک وہ واجب النتی ہے۔ (روالحقار جلام)
امی کوزو یک وہ واجب النتی ہے۔ (روالحقار جلام)
اس کا خون طال اور مبار ہے؛
اس کا خون طال اور مبار ہے؛

میں ہے حضرت علی المرتبانی رضی اللہ عند نے ایک موقع پرشائمین رسول کوئی کرنے کے بعد جلا و سے کا عظم صادر

حضرت امام حسین رضی الله عند نے ارشاد فرمایا جو کسی نبی کوسټ کرے اے قبل کردوار د جو کسی صحافی کویرا بھلا کہا ہے کوڑے

و آلہ وسلم نے تھم قرمایا فغاان میں این ابی سرح مقیس بن صبابہ قریبہ اور ابن حفل شامل متھے۔ امام ابوداؤ واور امام نسائی نے

حضرت معد كالشهد وايت كى ب كدفتح مكه كيون رسول الله عليه وآلبوسلم قرتمام لوكول كوامن ديا مكرجا رمردول

اور دوعورتوں کواس ہے مشتنیٰ رکھا۔این تیم نے لکھاہے کہ سب کوامان ملی سوائے تو افرا دے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ان نوا فراد کے لن کا تھم دیا تھا خواہ بہلوگ کعبہ کے پردول کے چیچے پائے جائیں۔ وہ بہتے عبداللہ بن سعد بن الی سرح ،

عكر مدين الي جهل ،عبدالعزى بن خطل ،الحارث بن نفيل بن وهب مقيس بن صبابيه مهارين الاسود، ابن خطل كي دومغنيات

الل سیرنے لکھا ہے کہ فتح سکہ کے موقعہ پر مکہ داخل ہونے سے پہلے تمام مجاہدین صحابہ کرام کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ سی مخص پر

حملہ نہ کریں لیکن میار مرداور دوعور تیں جوابیے سابقہ جرائم کی وجہ ہے واجب القصاص تتے اعلان کر دیا گیا کہ ان کوکل کر دیا

جائے۔ فلتے کہ کے موقعہ پر حضور رہمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملاً ثابت کر کے دکھایا کہ گستا نے و ہےا دب سی

الونذيال اورايك لونذى ساره \_

· ' كا فرا كرتوب كرية واس كى توبة قبول كرلى جائے ليكن اس كا فركى توبة قبول تين جو نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے حضور

گستاخ رسول ریجی نائڈ اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ

الاشإه والتظائر ش ہے

عمتا خیال کرتا ہے۔ (از مولوی بہاءائی امرتسری مطبور کے اور)

سے \_(لین پول، ملاح الدین ہیں ۱۵۴، بحوالہ تاریخ اسلام، شاہ حین الدین ندوی ،جس) ریجی نالڈ کی بیدوہ مہلی سمتاخی تھی کہاس نے شمیر ہی مدیندالرسول کومسوار کرنے کا پروگرام بنایا تھالیکن قدرت ایز دی ہے دواس میں ناکام رہا۔سلطان کواس بات کا بزار نج تھا کہا کیے صلیبی ان کے پیارے دسول صلی اللہ علیدوآ لہ وسلم کے مقدس شہرے

اس نے آتے تن پہلے ایلہ کا بحری راستہ کھولا اورا پنی کل فوج کوالحورا ویک جو بحرفلزم کی چیموٹی بندرگا ہتی لے آیا۔رنجی نالڈ نے

ای بندرگاہ سے مدیندمنورہ پرجملہ کا ارادہ کیا تھا۔فرکلیوں نے جونہی اسلامی فوج کوآتے دیکھا تو وہ ایسے تھبرائے کہ جہازوں

ے امتر کر پہاڑ دن کی جانب بھاگ گئے ۔لؤلو نے بدوؤن ہے گھوڑے لے کرسیامیوں کوان برموار کیا اور دوڑ کر دشمن کوغار

اور باغ میں جا بکڑ ااوران کے بخڑے اڑا دیئے۔ریجی ٹالڈخود بھاگ کیا مگراس کے ساتھ والوں میں بہت سے لوگ قمل کئے

متعلق ایسے ناپاک عزائم رکھنا تھا۔ و دسری اہم ترین وجہ موصل کے حکمران عزالدین مسعود کے ساتھ سلطان کی ملح ہوگئی تھی

جس کی وجہ سے سلطان نے فوری طور پراس کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہ دی۔اس کا ایک سبب ریسی تھا کہ بحض فرنگیوں سے



مَالَّةُ عُلِمَ كُلْ التَّافَى كَا جِراًت مَد بِيدا مور گنبد خضری شربیف کو گرافا : ۱۱ل ایمان کاسکون گندخعنری شریف کوگرانے کامنعوبه کیرلھین ہے دین یبود د بتود کا ہے دوا ہے اس نایا کے منصوبہ میں تا کا م رہے اور نام ادر جیں کے ابنجیری و ہابیوں نے گنبو خطر کی کوزیٹن بوس كرنے كے منعوب بنارہ بي تفصيل كے لئے فقير كى كماب "اعداء كنبد خصرى" كامطالعد كريں. كهوان فرقوى مس مفوت: شبثاء ينداوسيدا معرت فوث العظم والدى طرف منسوب عنية العالبين بل وان لا يكاثرا هل البدع ولا يدا ينهم ولا يسلم عليهم لان امامنا امام احمد جنبل رحمة الله عليه قال من سلم على صاحب البدعة فقد احبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افشواا لسلام بينكم أتحابواولا يجالسهم ولايقرب منهم ويهنيهم في الاعبادو اوقات السرور ولايصلي عليهم اذاما تواولا يترحم عليهم اذا ذكروابل يباينهم ويعاديهم في الله عزوجل معتقدا بطلان مذهب اهل بدعة ممعتسبا بذلك الثواب الجزيل والاجرالكثير.. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نظر الى صاحب بدعة بغضاً له في الله ملاً الله قلبه امنا و ايمانا ومن انتهر صاحب بدعة بغضاً له في الله امنه يوم القيمة و من استحقر بصاحب بدعة رفعه الله تعالىٰ في الجنة مئة درجة و من لقيه بالبشر او بما يسره فقد استخف بما الزل الله تعالىٰ على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابي المغيرة عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي الله عزوجل ان يقبل عمل صاحب يدعة حتى يدع بدعته \_ وقال فضيل بن عياض من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الايمان من قلبه واذا علم الله عزوجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت الله تعالىٰ ان يغفر ذنوبه وان قل عمله واذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ طريقا اخراعب وقال فضيل بن عياض رحمة الله عليه سمعت سفيان بن عيينة رحمة الله يقول من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله تعالىٰ حتى يرجع \_ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المبتدع ،فقال صلى الله عليه وسلم من احدث حدثا أو آوي محدثاً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه الصرف والعدل يعني بالصرف الفريضة و بالعدل الناقلة وعن ابي ايوب السجستاني رحمة الله

الطالبين نُصل في اعتقاداهل النة ان لعبة محمر كَاتَةُ لا خيرالام ،الجز وادل ،صغه ١٥ ادارا حيا والتراث العربي ) اورانل بدعت كماتهومباحث اورمبالفدندكرتا جاب اوران ساختاط فدتهداكرنا جاب اوران كوملام ندكران واسط کہ امام احدر جمت الله علیہ نے قرمایا کہ جس نے الل بدعت کوسلام کیا گویا اس سے دوئی کی ۔حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا کہ سلام اپنے آئیں ش کروتا کہ ہاہم ربط واتحاد زیادہ ہواور بدھتیوں کے ساتھ ند پیٹھو، ندان کے یاس جاؤاور خوشی کے دنوں اور عید میں مبار کہا و نہ کھوا ور جب وہ مریں ان کے جناز ہند پڑھوا ور جب ان کا ذکر ہوتو مبریانی وشفقت کے کلے ان کے حق میں ندکھو ہلکہ ان سے دور رہوا در وشمنی رکھو واسفے خدا دعمہ تعالیٰ کے اس احتقاد سے کہ غد ہب الل بدعت کا حجوث ہے اوران کی مثنی ہے ہم کوثو اب حاصل ہوگا۔ پیغیبر خدا گائٹے آگے۔ روایت ہے کہ جو مخص الی بدهت کواپنا ووست مجھ کر دیکھے تو خداوند کریم اس کے دل ہے امن وابیان خارج کرتا ہے اور جو محض اہل بدعت کوخدا کا دشمن تصور کرے اور لعنت و ملامت كرية خداوند نغالي اس كوقيامت بش امن وامان عطافر مائة كاور جوهض الل بدعت كوذليل وخوارر محيلو خداوند نغالي اس کو بہشت میں سودر ہے عطا کرے گا اور جو مخص رامنی کرنے کے لئے کشاد و بیشانی پیش آ و بے تو کو یا اس نے کلام خداوند نغالیٰ کی تکذیب کی جواویراینے تیغبرسلی انڈ علیہ وآلبہ وسلم کے نازل کیا ہے۔ابی مقیرہ نے ابن مہاس رمنی انڈرتعالی عنہا ہے روایت کی کہ پیفیرصلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے فر مایا خداوند تعالی جل شاند نے اہل بدعت کے مل قبول فر مانے برقتم بیان فر مائی ہے جب کہ ووا پی بدعت سے باز ندآ تیں۔فنیل بن عماض نے فرمایا جو کی بدغہ ہب سے محبت رکھے اس کے مل حیا ہوجا تیں گے اورا بمان کا لوراس کے ول ہے لکل جائے گا اور جب اللہ تعالی اینے کی بتدے کو جائے کہ وہ بد تمریب ہے بغض رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ موٹی سیحا نہ واتعانی اس کے گناہ بخش دے اگر جہ اس کے عمل تھوڑے ہوں اور جب کسی بدند بب كوراه ش آتا ويجمولونم ووسرى راولو فنسل بن عياض عله في كهاش في سفيان بن عيينه سنا كه جوفض بدحق کے جنا زے کی نماز پڑھے اس پر ہمیشد خدا کا خضب رے گا جب تک کہ وواس گنا و سے توبہ ندکرے اور پی فیمرسلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے بدختی پرلھنت بھیجی ہےاور قرمایا کہ جس کسی نے دین جس ٹی بات ایجاد کی یا بدختی کو پناہ دی اس برخدااور فرشتوں اور سب آ ومیوں کی لعنت ہے اور اللہ تعالٰی نے اس کے صرف وعدل کو تعول تیں کرتا صرف سے مراوفرائض جیں اور عدل سے مرا دنقل ہے۔ ابوا یوب جستانی نے روایت کی کہ جب کوئی حض کسی کوسنت نبوی کا فیڈنم کی خبر کرے اور وہ کیے کہ آ ہے اس سنت کور ہے دیجے اور جھے کومطلع فرمائے کہ قرآن میں کیا تھم ہے تو دہ مخص گراہ ہے۔ شاه عبدالعزيز رحمة الله عليه در ذيل اين آيت "**وَقُرُا لَوْ تُدْمِنُ لَيُدُمِنُونَ** " در تقسير

انه قال اذا احدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بما في القرآن فاعلم انه ضال. ( لَمْيِّتُ

تحبب إلى مبتدع لطلب عز في الدنيا أو عرض منها أذله الله بتلك العزة وأفقره الله بذلك الغني ومن ض**حك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه"** ينعلني مرد صحيح الايمان رابايد عقيان تعلق انس نگیر دومم در مجلس ایشان ومم کاسه ومم نواله بایشان نشود. مرکه با بدعتیان انس ودوستی پیدا کند نورایمان و حلاوت آن ازو مر برگیرند. (تغیر ایران کیاره ٢٩ آية "وَ دُّوْا لَوُ تُنْعِنُ فَيُدُهِنُونَ " كِتحت، افغانى دارالكتب لال كوال دالى صفحه ٥٧) حعرت شاه مبدالعزيز قدس مرؤائي تغيير (فخ العزيز قول تعالى "وَ دُوا لَوْ تُسلُهِنُ فَيُسلُهِنُونَ " كَ تغيير من معرت الله بن عبدالله تستري رحمة الله عليه يرقل فرمات بين حماكق تنزيل من ہے كه مرديج الا محان ادر مومن خالص كے لئے لازم ہے كه كمرا مول بدعتوى سے انس نه يك اور ندان كے ساتھ مجلس كرے اور ندميل جول ركھے اور ندان كے جمراہ كھائے بينے اوراس کی ذات میں ہے گمراہوں کے ساتھ نفرت اور عداوت کا اظہار ہواور جو مخص بدھقید ولوگوں ہے دوئی اور پیار کرتا ہے اس سے نو یا بمان سلب موجاتا ہے (پس کا فرمر کیا ) اور ایسائی تغییر روح البیان وروح المعانی میں نہ کورہے اس لئے کہ تمام حمراه فرقے دوزخی ہیں بجوفرقد حنفیداہلسدے وجها عت اوروه آج کے دن غدا بہا انتسار بعد می مخصر ہے۔ جبیرا کہ طعا وی عاشيه در مخار كاب زبار كي مي فرمايا من شذعن جمهور اهل الفقه والعلم والسوادالاعظم فقد شافيما يدخله في النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله تعالي و حفظه وتوفيقه في مواقتهم وخذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنقيون والمالكيون والشاقعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجا عن هذه الاربعة في هذاالزمان فهومن اهل البدعة والناد\_ (حافية الطحلاوي على الدرالختار، كتاب الذبائح جلد ٢صفح ٢٥١ مطبوعددارالمعرفة بيردت) لینی جوخض جہوراال علم وفقہ مواداعظم ہے جدا ہوجائے وہ الی چیز میں تنہا ہوا جو اُے دوز خ میں لے جائے گی تو اے کروہ مسلمین اتم برفرقد نا جیرابلسده و جماعت کی چروی لازم بے که خدا کی مدواوراس کا حافظ و کارساز رہناموافقت ابلسده بیل

خود ارشاد فرموده است درحقانق التنزيل مذكور است كه سهل بن عبدالله تستري

فرموده نند "من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا

يشاربه ولا يصاحبه ويظهر من نفسه العداوة والبغضاء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله حلاوة السنن ومن

میں مجتمع ہے جننی ، مالکی ، شافعی جنبلی اللہ تعالی ان سب پر رحمت فر مائے۔اس زمانہ میں ان چارے باہر ہونے والا برحق جبنمی هضرت هاهی هافظ سید پیر هماعت علی شاه صاحب علی پوری کا كست غوي سے روبيه : كوبات ۱۹۳۸م اور ال ۱۹۳۸م واردان معظرت ماى مافق ويرسيد جماعت الى شاه معاحب علی بوری بہاں رونق افروز ہیں آج نماز جمعہ کے بعد آپ نے ایک عظیم الشان جلسہ میں تقر مرفر مائی۔جس میں آپ نے کا وتمبر ١٩٣٤ء كروبات والے جلسه علاء كے قيصله ولتوئي كى تقعد يق كرتے ہوئے اعلان كيا كه علاء كرام كا فتوى لفظ بلفظ درست ہے۔مشرتی کا فر مرتد اور زندین ہے جو محض اس کے عقائد کا مصدق وموید ہوادہ بھی بے ایمان و کا فرے فرمایا ہیں تقم دیتا ہوں کہ تمام مسلمان خصوصاً میرے ساتھ تعلق رکھنے والے خاکساری تحریک ہے الگ ہوجا کیں جولوگ اس مراہ کن تحریک ہے الگ نہ ہوں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور اگر ای حالت میں مرجا کیں تو ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن نہ کیا آپ نے میتھم دیا ہے کہ بمیرا جومرید فاکساریا فاکساریت کا معاون ہے وہ فاکساریت کوچھوڈ کرین میرامرید ہوسکتا ہے ورنہ اس کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا معلوم ہوا کہ آپ کے اس تھم کا اثریہ ہوا کہ تقریباً پندرہ خاکساروں نے آپ کے سامنے خاکساریت ہے تو بدکی جن شل ہے ملال شفیج الدین قامنی خاکساران ، ملال عثمان سالار تبلیج منشی ظریف خان اور محبت خان سالار قابل ذکر ہیں توبہ سے پہلے محبت خان سالار مذکور کی شادی ہیں شولیت سے معرت پیرصاحب نے مسلماتوں کوروک دیا تھا چنا نچیکس مسلمان نے اس سے ہاں جا کر کھانا کھانا گوارانند کیا۔خا کسار کرم الّبی فروش نے تو بندیس کی اس کئے ویرصاحب نے اس کواس مجنس سے نکلوا ویا۔ ( سماب المشر تی علی المشر تی از مولوی بہاء الحق امرتسری مطبوعہ المديث عائشه كا جواب : ملي كل كرض من جنا كتاخون ميل دجول كرن برسيده ام الموثين صغرت عائشهمد يقدرضي الشرعنها كاحديث بيش كرتي بي وَمَا الْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ ثُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بهار (كتاب الثفاء جلداول صغير ٢٢١) رسول النّه صلى النّه عليه وآلبه وملم نے مجمی اپنی ذات کے لئے انتقام بیس لیا۔ لیکن اگر کسی نے اللّه کی حرمت وعزت کی تو بین کی تو

ہےاوراس کا چھوڑ دیناا ورغضب قرمانا اور دخمن بنانا سنیوں کی مخالفت میں ہےاور مینجات دلائے والا گروہ اب جار مذاہب

بحراللدي خاطراس سانقام كيا\_ اس کی تشریح میں علامہ قاصتی عماض فرماتے ہیں جان لوکہ اس سے میرمطلب نہیں کہ آپ نے اس مخص سے انقام نہیں لیاجس نے آپ کوگانی دی یا آپ کو تکلیف دی یا آپ کی محذیب کی بیتوسب الله تعالی کی حربات میں سے بیں اور اللہ کی حربات کی ا تو بین ہے اس لئے آپ نے ان کا انتقام لیالیکن اگر کسی نے آپ سے سوئے ادب سلوک کیا یا قول قبطل ہے آپ کی جان اور مال كے ساتھ كوئى بدمعاملہ كيا اورايساكرنے والے كااراوہ آپ كو تكليف كائيل انونس فغا بلكه ايساس نے الى فطرى جبلت كى بناء پر کیا جیسے بدووں نے آپ سے جہالت اوراجڈ پن کی وجہ ہے آپ سے کوئی سلوک کیا یا بشری نقاضوں اور کمزور یوں کی مناء پر کوئی عمل ہو گیا تو آپ نے اس کا انتقام نیس لیا۔ جیسے ایک اعراقی نے آپ کی میادر مھنج کی تھی حتی کہ آپ کی گردن مبارک براس کانشان بڑ کیا تھا۔الی صورتوں میں آ ہے کا ان لوگوں سے درگز رقر مانا احسن تھا۔ ( کتاب الشفاء) تمر جواہینے آپ کو عالم کہلائے متبریر بیٹے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے علم پر اعتراض کرے یا تھنیم کآبیں لکھ کریہ ابت كرنے كى كوشش كرے كه فراز ميں آپ كے خيال آئے ہے فراز فاسد ہوتى ہے پھرا سے بد بختوں ہے كا باتھ بوھا نا قاضی عیاض مزید لکھتے ہیں رسول الند علی اللہ علیہ وآلبہ وسلم اسلام کے ابتدائی زمانہ میں لوگوں کے دلوں ہیں اپنی حجت پیدا کرتے ،ان کے دلوں کواٹی طرف پھیرتے ،ایمان کوان کے لئے پہندیدہ بناتے اوران کی خاطر مدارت کرتے تھے آپ این محابه کرام کوفر ماتے تھے إنَّمًا بُعثتُم مُيتسَرِين وَكُم تُبُعَّنُوا مُنفِّرين. ( كَابِالثَّفَا مِلِدَاصَةِ ٢٢٥) تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بینے مجئے ہو، نہ کے فطرت کھیلانے والے آپ یہ محافر ماتے يُسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلَا تُنكُّرُوا \_ ( كمَّابِالثِّفاء جلداصلِّية ٢٢٥) آسانی پیدا کیا کرواورلوگول کومشکل میں ندڈ الا کرو رسول النُّدصلي اللُّدعلية وآلبه وَملم كا فرول اورمنا فقول سنة مدارت كرتے ، ان سے اجھے انداز سے پیش آتے ، ان كي خلايا تول ہے چیٹم بوشی کرلیا کرتے ،ان کی طرف ہے وی جانے والی تکالیف برواشت کرتے اوران کے مظالم برصبر کرتے تھے کیکن آج اگروہ ہمارے تی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈ اپہنچا تھی تو ہمارے لئے جائز ٹیمیں ہے کہ ہم ان کی ایسی حرکتوں پر مبر كرين. ( فق الباري شرح بخاري ج • اكتاب الادب)

زرگری اس کا دُر اید معاش تھا۔ حقیقت حال بہ ہے کہ سمی یالال ایک صاحب ٹروت ہندو سنارتھااس کی دکان درگا وحضرت میر بلے شاہ رحمہ الله علیہ سے ذرای دور تھی اس کی پشت پر جندوسا جو کا روان کا باتھ تھا۔ بنیاؤں کے ٹولے کی تعایت میں ابتداوہ مسلمانوں کی معاشی ناساز گاریوں پر بکرار ہااس نے کئی بار بر ملا کہا" قرضہ توبید ہے نہیں اور ہے ہوتے ہیں بیمسلمان 'ایک مرتبراس نے کہا''مسلمانوں کا خدا تو اپنے بندوں ہے ذکو ہ کی جمیک ما نگما ہے جب کدان پیچاروں کو دووقت کی رونی بھی کھاتے کوئیس کمتی ''مسلمانوں کو جیب ساد ھے دیکے کراس کا حوصلہ دوزیر دزیز ھتا جاتا گیا۔اب وہ حریداو جھے جھکنڈوں پراتر آیا تھا۔اولیائے عظام کے متعلق گالیاں بکتا اس کامعمول بننے لگا۔ہندوؤں کوا کشا کر کے نماز کی تقلیں اتار ٹا اوراجی عجیب وقریب حرکات ے انہیں ہنساتے رہنا تو کو یا ہرروز کا مشخلہ تھا۔ ہات فحش کلای ہے ہی بہت آ کے جا چکی تھی۔ روز نامہ ' انتقلاب' الاجورے عدم مرا ۱۹۳۳ء کی اشاحت کے مطابق مسمی یالاس سنار نے ہے ادبیوں کا بیکھلم کھلاسلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ۱۲ مارچ کو جب کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے مردود ندکور نے ندصرف نما ز کامطحکہ اڑایا بلکہ سرکار یدین النائیل کی وُاستِ اقدَى كِمتعلق بهي نازيباكلمات بجماورشانِ رسالت مآب مِل صريحاً گنتاخي كي \_اس بينج حركت يريور بيرشهم مِثلُ وهصد کی اہر دوڑ تنی اور جا بھاا ظہار تا راہنتگی کیا گیا۔مسلم معززین شہرے مشورے برحمر کلیم پیرصاحب نے عدالت میں استغاثہ وائر کردیا مسٹرنیل مجسٹریٹ ورجداول لا مور نے بیزی تندیل ہے اس مقدے کی قالونی مودیکا فیوں کو پیش نظر رکھا۔ بالآخر فریقین کے دلاک سفنے کے بعد مجسٹریٹ مذکور نے اپنے فیصلہ بیل انکھا'' میں اس میتیجے پر پہنچا ہوں کد ملزم نے واقعی تو کان

رسول کی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مختفی ہوئے اور بخت فساد کا خطرہ پیدا کیا اس نئے یالاہل شاہ سنار کو چھ ماہ قید

اور دوسورویے جرمائے کی سزادی جارہی ہے۔ ۴ تمبر ۱۹۳۳ کے روز نامہ 'سیاست' کا موریس اس کی تفصیل یوں درج ہے۔

آخريس فقيران محبوب بندگان خدا كا ذكرتا ب جنبول في كتاخون كو واصل جبنم كيا فقير في ايسے عاشقان رسول المينا

جنہوں نے گتا خان نبوت ورسالت محابدوالل بیت کرام کے پلید وجود ہے زمین کو یاک کیا پر ایک کتاب مرتب کی ہےان

عل سے اپنے قریب زبانہ کے ایک عاشق رسول الله فیلمازی کا آذ کرہ ہیش کرتا ہوں تا کہ قار کین کرام کو یقین ہو کہ جردور میں

تيرے وحمن سے كيارشته حارا يارسول الله فاقعة

فا زى محمد صديق شهيد رحمة الله تعالىٰ عليه

سواری سردھا تندملھون اورمہا شرراجیال مردود کے داصل جہنم ہوجائے کے بعدان منافقین از لی نے مسلکا ومشر بارسول

مقبول المُثَلِيَّة كُواستهزا مكانشان بهنايا - ايسے بى ايك درازكور، ذوق خودسر كمينه ، فطرت فيحدونا ياك بندوسور ما كانام' يالال' تعا-

وفاردارامتی این کیمیال کریم روف ورجیم کانگذای بارگاه ش عرض گذارر جے میں

سیشن ج لا مورکی عدالت میں ایل دائر کی بہاں سے اسے تافیط منات پرر ماکرویا کیا۔ ان دنوں فیروز بورروڈ برگزرنے والول نے سنا کہ لا ہور میں جو بر تی کے نزد یک واقع مشہور کورستان میانی صاحب سے همنام چینیں بلند ہور ہی ہیں ۔ورد کی شدت اورآ واز کا کرب مسلسل بوحتا ہی چلا گیا دل دہلا دیے والی بیآ ہیں' نازی علم الدين شهيد' كم مقبر \_ \_ الحدراى مول معلوم موتاب جيرة ب كهدب مول كمن قبر من ترج رمامول كون ب جو میرے لئے کہیں ہے سامان تسکین ڈھونڈ لائے۔ داج یال کا ہم ڈوق قصور کی شاہرا ہوں پر دند تا تا گھر رہاہے کیا میرے جاہنے والے مرکعے ہیں؟ اگر میرا کوئی جوال سال وارث زندہ ہے تو خدا کے لئے تختہ وار پر بزم رقص ہجا کر جھے ہے ہم آغوش ہوجائے۔وہ دیکھو ہمارے آ قامولا کا فیٹھ کو واقم کی چوٹیوں پر استقبال کے لئے تشریف قرما ہیں ،کوئی شہیدرسالت جوآپ ماللینا کے کھلے ہوئے باز وؤں میں سٹ جائے''۔ انبی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک رات حافظ غازی محرصد بین صاحب نیند میں تنے کہ مقدر جاگ اٹھا۔ نصف شب ہیت ہائی تھی جب آپ کوسرورین آ دم ،روح روان عالم ،انسان عین و جود دلیل کعبه مقصود ، کاشف سر یکنون خازن علم مخز ون ، جناب احمد مجتبی محمر مصطفیٰ النافیخ کی زیارت نصیب ہوئی ۔ آپ نے فر ما یا کہ قصور میں ایک بدنصیب ہندو بے در بے ہماری شان میں گستاخی كرتا چلا جار باہے جاؤاوراس كى تا ياك زبان كولگام دو \_ قبله اصحاب صدق وصفا كعبدار باب حكم وحيا وارث علوم اولين مودت كمالات دحمة اللعالمين خاتم النبين مؤثيركم كرمت وحزت كاجانباز محافظ كي روز تك شدت فم وهمه يش ج وتاب كها تارياان کے سینے میں جوثی فضب کی چنگا ریاں چیخ رہی تھیں ان کے ول میں ایک بی جذبہ موجز ن تھا کہ وہ جلد سے جلد تصور پہنچ كرايية أتاومولاك وتمن كوجبنم رسيدكروي - ادمبر١٩٣١ مى بات بآب في والده ماجده بعرض كي " مجيح تواب بیں ایک وہن دراز کا فر دکھلا کریتا یا کیا ہے کہ بیٹا نہجارتو ٹائن نبوی کا مرتکب مور ہاہے اسے گنتا خی کا مزہ چکھاؤ کہ آئندہ کوئی شاتم رسول اس امرکی جرائت شکر سکے۔ یس تصور اسینے ماموں کے باس جار باہوں۔ گشارخ موذی وہیں کارہنے والا ہے۔ بھے بتایا گیا ہے کہ اس ذلیل کتے کی ذلت ناک موت میرے بنی ہاتھوں داقع ہوگی نیز مجھے تختہ دار پر جام شہا دستہ بلایا جائے گا آپ دعا فرمائیں کہ بارگاہ نبوت کا فیام میری قربانی منظور ہواور میں اپنے عظیم فرض کوبطریق احسن نبھاسکوں''ماں نے بخوشی اجازت دے دی۔ ایک مومنہ کیلئے اس سے بڑھ کر کیا مسرت ہو تکتی ہے کداس کا بیٹاد ہیں اسلام کے کام آئے۔ ا استمبر ۱۹۳۳ وی شام کا واقعہ ہے حضرت قبله غازی صاحب دریار بلھے شاہ کے نزویک ٹیم کے درخت سے فیک لگائے کھڑے تھے۔عقابی نگامیں آئے جانے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔احتے میں ایک ایسا مخض دکھائی دیا جس نے

یالال سنا رکے خلاف تو ٹاپن پیٹیبرا سلام کے اترام میں مقدمہ چلتا ہے۔ ملزم نے مجسٹریٹ کے فیصلہ کے خلاف مسٹر بینڈادی

ہے؟ اے اپنانا م بنانے میں تال کیا۔ نوبت ہاتھا یا کی تک پنجی آپ کو تنہا دیکے کرا ہے بھی حوصلہ مواوہ کہنے لگا'' مسلمانوں نے پہلے میرا کیا بگا ڑنیا ہےاوراب کوٹی قیامت آ جائے گی۔" الغرض عازی موصوف نے اسے پہلےان لیا تھا کہ بھی وہ گستانج تی ہے جے ٹھ کانے لگانے پر میں مامور مواہوں۔ آب نے فرمایا ''میں تاجدار مدینہ کی فیام مول کی دنوں سے تیری تلاش میں تھا اے دہن دراز بلیجہ آج تو کسی طرح بھی ذات ناک موت سے نیس نے سکتا۔ یہ کہ کرآپ نے تہبند سے دہی (چڑا کا شنے والا اوزار) لکالا اورلٹکارتے ہوئے اس برحملہ آ ورہو گئے۔ جا فظافھر صدیق متو اتر وار کئے جارہے تنے نہ صرف یہ ہلکہ زورزورے انعرہ نگا کریے قیرت پر برس پڑتے۔وا تھات کے مطابق بورے ساڑھے سات ہے جمع دسالت بس گستاخی کرنے والا بیا مکناؤ نا کردار جے لوگ لالا پالال شاہ کے نام ہے جانئے تھے اپنے منطقی انجام کو پانچی کیا۔ متغول مردود کے واو بیلےاور آپ کے نعرو ہائے تھمبرے کثیر تعداد میں لوگ اس جانب متوجہ ہو میکے تھے بھتی شاہدوں کا کہنا ہے'' آپ اس وقت تک ملعون سا ہوکار کی چھاتی ہے بیس اتر ہے جب تک موت کا پڑنتہ یفین ٹیس ہو گیا'' خازی صاحب کا الباس خون کے چینٹوں ہے بری طرح آلودہ ہو چکا تھاارد کر دیمی گند بے ابوے داغ تھے۔منتول کا چیرہ نہ صرف بری طرح مسنح ہوا بلکہ بیبیت تاک شکل افتیار کر ممیا تھا یہاں تک کہ ڈر رہے مارے کوئی قریب نہ پھکٹان میڈیکل ربورٹ سے مطابق اس کے جسم پر زخموں کے بیالیس واضح نشان تھے ۔ موقع پرموجو دافراد کا بیان ہے اگر غازی صاحب فرار ہوتا ہیا ہے تو ہا آ سانی ابیا کر سکتے تھے محرانہوں نے اپنے کام سے فارغ ہو کیلئے پردوگا نہ تماز شکران اداکی اور قریبی سجد کی میڑھیوں پراطمینان کے ساتھ پیٹر کئے اور وقفہ وقفہ ہے زیر لب مسکراتے اور پچھ کنگناتے رہے۔اس وقت تمام ہندوؤں کے چیرےاترے اترے یتے تکر عازی محرصدیق صاحب نہایت مطمئن اور سرشا رنظرآئے ویکھنے والوں نے ویکھا کرآپ کی بیداوامسلما توں کی سريلندي اور غيرت مند فعلرت كامنه بوليا جوت تحي\_ ااا کتو پر ۱۹۳۳ مکوبیدوا قعہ چودھری غلام مصطفیٰ سب ڈویرائل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہواجب خازی صاحب سے یو چھا کیا کہ آپ پچھ کہنا جا ہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا'' چونکہ مقتول نے رسول اکرم کا ٹائیلم کی شان میں بخت ہے اوبی کی تھی اس لئے میں نے اس کوجنبم واصل کر دیا میرا میں بیان ہے''سیشن کورٹ میں آپ کے مقدمہ کی ساعت ہ دیمبر ۱۹۱۳ء کوسینٹرل جیل لا ہور میں مسٹرسل سیشن جج کے روبر وشروع ہوئی۔ عازی صاحب کی طرف سے میاں عبدالعزیز صاحب پیرسٹر شخ خالد لطیف گابا ( کے ایل گابا'' نومسلم اور پیغیبرصحرا'' کےمصنف) پیروکار نے اپنے بیان میں فرمایا''بلاشبہ یالال کوہیں نے قبل کیا ہے کیونکہ اس ملحون نے رسول کریم سائٹیڈا کی تو بین کی تھی اور دیدہ دانستہ اس جرم کا مرتکب موا اسے راجیال اور عازی علم

چېرے پرکسی حد تک نقاب اوژ حد کھا تھا آپ نے حجب اسکی راہ روکی اور بوچھا تو کون ہے؟ کہاں ہے آیا ہے؟ یہاں کیا کرتا

ہمارے مذہب کےمطابق وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں بلکہ کوئی متافق ہے جو نبی یاک مخافیظ کی تو بین من کر خاموش رہے اور عصمت دسول تأليظ برجان قربان ندكر ي اور مخص كى ذات كامسله موتو برداشت موسكما ب\_ د غوی امور جس کسی بھی فرد کی شان جس گستاخی پر جے رہا جا سکتا ہے لیکن سرکار ہدینہ کا ایکا کے مقام ومرجہ پر ہرزہ سرائی كرنے والوں كے خلاف غيظ وغضب ، جوش وولوله اور خصر كسى حالت على بھى كم نہيں ہوسكا۔ على نے جو پر كھ كيا خوب خور وفكر کے بعد غیرت ویلی کے سبب اپنے رسول کافیزہ کی شان کو برقر اور کہنے کے لئے کیا ہے اس پر جھے قطعاً تاسف یا تدامت نہیں سیشن کورٹ جس عازی محرصدیق صاحب کے لئے موت کا حکم سایا حمیا۔ زندہ دلان قصور نے اس فیصلہ کے خلاف ہا کیکورٹ لاہور میں اکیل گز اری ۔عدالت عالیہ میں ۳۱ چتوری ۱۹۳۵ وکوساعت ہوئی۔ نیعلہ صادر کرنے کے لئے ایک ڈویر تل یے تفکیل دیا گیااس میں چیف جسٹس اور جسٹس عبد الرشید شامل تھے۔ ت<u>نصلے</u> کے طور پرسیشن کورٹ کا تھم بھال رہا۔ غازى محرصديق صاحب كوابتدأسب جيل قصور ميس ى محبوس ركها كياجب مقدمة سيشن سروموالو آب كوسينترل جيل لاموريس لے آئے۔ ۳۱ جنوری ۱۹۳۵ء کی تاریخ پر ہا نیکورٹ لا مورش فیصلہ آپ کے خلاف موا تو اس کے بعد ایک بفتہ کے اندر من غازی جمرمدوح کولا ہورے فیروز پورلے جایا گیا۔ عما کہ بن کے استضار اور عوام کے اضطراب پرانتظامیہ نے موقف اعتیار کیا چونکہ آ پ منگع فیروز بور ہے تعلق رکھتے ہیں اس لئے بغیر کسی خاص وجہ کے انہیں کسی اور مقام پر بھالی نیس دی جاسکتی گر اصل سبب ریتھا کہ حکومت کو ہندوؤں کے ماجن فساد کا زبر دست خطرہ تھا۔ شہیدرسالت کے براورخور والیس طاہر نے آیک ملاقات میں بتایا" جمیں ۵ مارچ <u>۱۹۳۵ م</u>وآخری ملاقات کے لئے ملتی جیل فیروز پورٹس بابند کیا گیا۔ہم لوگ طلوع آفآب کے وقت جیل خانہ کے گیٹ پر پہنچ بچکے تھے۔ غازی صاحب ہمیں نہایت خندہ پیشانی سے ملے اور تمام وقت بنس بنس کر گفتگوفر مائی انہوں تے ہمیں میر وصیط کی خاص تلقین کی ۔ فر مایا خواہش تھی کہ میری زندگی کسی کے کام آئے اور میرانام شمع نبوت کے جا خار پر دانوں میں لکھا جائے ۔ میں نے قصہ زندگی کو بفضلہ تعالیٰ لہو کے چمینٹوں سے زنگین بنالیا ہے۔انشا واللہ کل میری روح گنبدختریٰ کے سائے میں ہوگی۔ میں اپنے اس اقدام پر بہت خوش اورنازان ہوں معدالت زیادہ سے زیادہ جوسبت دے عتی ہے جب جاہے دے دے جھے تطعاً حزن وملال شہوگا مگر جب ہمیں شہنشا دید بینہ کا فیام کی حرمت و تقدیر کے تحفظ کی منانت فراہم نہیں کی جاتی کوئی نہ کوئی سرفروش پرزم وار ورس میں

الدین شہیدر تمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کا بھی یخو بی علم تھاس نے سب پھتے جانتے ہو جھتے ہوئے خودکوسز ا کے لئے پیش کیاا گراس

واقعہ (شانِ رسالت میں گنتاخی ) کوہیں سال ہمی گزرجاتے تب ہمی میں اسے ضرور بالضرور واصل فی النار کر کے چھوڑتا۔

گاہ پرجارے ہواس رمول کی شان قائم رکھنے کے لئے جھیم جیسے دس بٹی کی قربانی بھی دینا پڑے تورب کعبر کی تھم بھی در بغی نہ روز نا مدا نقلاب لا موراور دیگرمعا صرمسلم اخیارات بی آپ کی والدہ کے اس جراً ت مندانت بیان کے علاوہ غازی موصوف کے بارے میں بیمی درج ہے کہ آپ نے ایمان مرورالغا ٹاکو سنتے ہی نعرہ تجبیر بلند کیا اور والدوموصوفہ ہے اپنے گناموں اور غلطیوں کی معافی ما تکتے ہوئے کہا" میں نے یالال کولل کر کے اپنے تی کر یم فاقیا کمی شان قائم رکھنے کے لئے جوقر بانی پیش کی ہاس کی خاطرا کر جھے ہزار مرحیہ جینا مرتاح ہے تو تب بھی میں ہر دفعہ ناموی رسمالت پر پر واندوار فعرا ہوتار ہوں گااور اے صدق دل کے ساتھ اپنا شوخی نقذ ہریر بربجہ ہ تشکر بجالا تار ہوں۔ میرے بعد ہرگز آ ووز اری اور وا ویلا نہ کریں کہا ای جان مجيم مرف قرآن اورصاحب قرآن السائس بآب بحي بميشاني سائس لگائے رکيس" ٢٩ ذي تعده ٢٥٠١ ه مطابق ٢ ماري ١٩٣٥ وروز بده ساز هي جوب مع آپ تخته دار کي طرف عليه ني تلے قدم لڪي حال آتھوں میں مقدی جبک ول تصور جاناں میں کم اور ہونؤں پر درود وسلام کے گا ب۔ بورے سات ہے آ پ تخت پر کھڑے تھے، کنٹوپ چڑ ھادیا گیا۔ آپ نے نہاہت ذورے نعرہ بلندلگایا گار کویا ہوئے'' میں حاضر بول يارسول الله ""الصلوة والسلام عليك يارسول الله" لا اله الا الله محمد رسول الله راي عانيجلاواشاره يا کرآ گے بیڑھااور ذراویر بعدآ پ سونی برانگ رہے تھے۔قربان گاہ میں خون دل کی مدت ہے مقعلی وفا کوفروزال رکھنے والے اس خوبرومجاہد کی حمراس وقت فقط ۲۱ سال تھی۔ یے خبر بورے ملک میں چیل چکی تھی کہ اماری کی میچ حافظ غازی محمرصد این تختہ دار پراٹکائے جانے والے ہیں۔اس کے ساتھ تھیم کرن کئی ،امرتسر، لا ہور، گوجرالوالہا در سیالکوٹ کے علاوہ گر دونواح کے دیبات ہے کافی زائرین جنازے بیں شرکت ك لئے تعنیج بطية رہے تھے۔۵ماری كى شام سے يى تصور كے وام نے اپنے كاروبار بندكر لئے رات كو برطرف پراؤى یڑا وَ نظراً تے تھے جن کا مقصد وحیدا ہے شہید ٹا زکی زیارت تھا۔اگلے دن بورے شہر بیں تمل ہڑ تال تھی ۔ دکا نول کے علاوہ اسكول اوركارخانے بھى بندرہے چونكدا تنظاميداور جهله مجسٹريث بھىشچركے انتظام بيس مصروف تتے اس لئے عدالتيس موني

محبت کے چراغ جلاتا بی رہے گا اس کی بات بی کیا؟ میں تو آپ کی خاک قدم پر پوری کا تنات بھی نچھا ور کرڈالوں تو میرا

سیشن کورٹ میں فیصلے کے دن حضرت قبلہ حافظ عازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ نے اسیے جواں سال بیٹے کی

پیشانی چومتے ہوئے نہا یت حوصلہ کے ساتھ فر مایا'' میں خوش ہوں جس رسول ٹاٹھیا کی شان وعظمت کے تحفظ کے لئے تم قربان

عقیدہ دو وجدان کی کہتاہے کہ کویا چربھی حقی غلامی ادانیس ہوسکا''

شہد کی تش ور تا و کے حوافے کر دی۔ چھولوں سے تھی ہوئی ایک فاری میں جو پہلے تیار کھڑی تھی آپ کی میت کوتصور لایا گیا مسلمانان فيروز يوركي خواجش تقى كدوبان جنازه يزهايا جائة محرحكومت كى تخت حبيد ك سبب اس كوملي جامدند يبنايا جاسكا فیروز پورے تصورتک سرک کے دوروبہلا تعداد کلہ گو کھڑے تھے جوعقیدت میں ڈوب کرورود یاک پڑھتے ہوئے قافلہ شوق ا پر پھولوں کی بارش برساتے رہے۔جس جس تا کا اندازے کے مطابق ایک لاکھے زا کدافراد نے شرکت کی۔ جنازے کو كندهادينے كے لئے جاريائى كے ماتھ ليے بائس بائد ہے گئے تھا آپ كے جسد مبارك كوتبرستان ميں كانجاما كميا۔ شہیدرسالت کاعظیم منصب عطا ہوئے پر بنا زی محمصد بق شہیدر حمد انتدعلیہ کی والعروصانبے ویکرخوا تنن کو پھی اس موقعہ سے ا کچے دیکار سے گئی ہے منع کررکھا تھا جب کوئی عورت تعزیت کی فرض ہےان کے یاس آتی تو آپ فر ما تیس'' بیٹم وا تدوہ کیسا؟ حضور والمفام رقربان موناخوش كامتام ب." غازى شهيد مذكوركا تعارف عازی محرصدیق شہیر کانسی تعلق مجنج برادری ہے تھا۔ نبوت کے شیدائی کی دلادت باسعادت ۱۹۱۳ء کے درمیانی مهینوں میں ہوئی۔ یا کچ سال کا ہو مبانے پرانٹیں سجد میں ہیٹھایا گیا۔ ۱۹۴۵ پر تک ویٹی تعلیم کےعلاوہ آپ یا نچویں جہاعت بھی یاس کر بھے تھے۔ چونکہ آپ کے والد ما جد ﷺ کرم البی فیروز بور جہاؤنی میں جونصورے قریباً پندرہ میل کے فاصلے پر ہے کیے چڑے کا آبائی پیشا نقیار کیے ہوئے تنے دوا ہے اٹل ومیال کو بھی وہیں لے گئے غازی صاحب کو چھاؤنی کے قریب ہی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کروایا گیا جہاں آپ تین سال زیرتعلیم رہے اور آ شویں کا امتحان یاس کیا۔ای دوران آپ کے والدحضور چندروز کی ناسازی طبیعت کے بعد جہان فانی ہے رفصت ہو گئے۔ عازی محد میں شہید کی والدہ محتر مدکا نام عائشہ کی فی تھا۔ آپ بڑی نیک سیرت اور حوصلہ مند خاتون تھیں ان کی تربیت کا اثر شہید موسوف کے ایک تاریخی عمل ہے ۱۹۳۵ ویش سامنے آیا۔ مربکف بجبیر بلب بمچلتا ، اکڑتا ،سنورتا ،انچھلتا اور بنستا ،کودتا ہوا تمنع رسالت کا پروانہ بختہ دارکورونش

بخش کمیا رمعزت قبله غازی علیدالرحمة تعلیم کا سلسله مجبوراً جاری ندر کھ سکے تھے۔ کمتب سے قطع تعلق کرا لینے کے بعد دینی

یزی رہیں نہصرف پولیس اور تخصیل کے حکام مصروف تنے بلکے شلع کے حکام پولیس اور فوتی افسر جن میں گوروں کی بڑی تعداد

تھی نے بھی آئے جانے والوں پرکڑی ٹگاہ رکھی چونکہ اس عامد کا زبر دست خطرہ تھا اس لئے انظامات بہت خت کرویے گئے

سات بجے فیروز بورڈ سٹر کٹ جیل جی عازی محد میں کو جا مشہادت بلادیا گیا۔قصوراور فیروز پور کےمسلمان کا فی تعداد

میں اپنے غازی کی تغش ماصل کرنے کے لئے جیل کے درواز سے تک چھنے کے تھے۔ تھ بجے کے قریب جیل کے عملے نے

كامون من بزيد بي حرحمه لين محفل ميلا دمنعقد كروانا كوياليك معمول تعارفعت رسول مقبول خوش الحاني بير صق

کوئی اور دلسوزی سے پڑھتا تو سردھنتے ہتے بزرگ و برتر وجود کے نام نامی اسم کرامی سے ان کی محبت والقت والہا نہتمی ۔

کی ۔ سدے صدیقی اداکرتے ہوئے مردوداز لی کوسورگ یاش کیااورصدیق اکبروشی اللہ عند کی قربت میں مستدھیں ہو گیا۔ جموٹے مدعمیان نیوت کے فتند کی سرکوئی کا مرحلہ در پایش ہوتو حضرت ابو یکرصد پل دشنی الله عنه تا جدار مدینه کا کھنڈا کی ذات والا صفات برطنز وتفحیک کے تیر برسانے والول کو کیفر کروار تک پہنچانے کی ٹو بت آئے تو قصور کے غیورسلم ٹو جوان محدصد بق کی یادتر یانے لئی ہے۔ اس صدی کے رائع اول میں ہندومت کے احیاء کی تحریک زوروں پرتھی ۔ متعصب ہندوؤں نے برصغیریاک وہند میں مسلم مثی کی ایک گہری سازش تیار کی ۔ ایسی بی دوا مجال ترح کیس آریاج اور شکھٹن جیس ۔ اول الذکر کے مقاصد بیس مسلمانوں کو ا ہے تہذیبی ور ئے سے کاٹ دینا تھا۔ ٹانی الذکرا یک عسکری المجمن تھی اور طاقت کے تل ہوتے پر طب اسلامیہ کومٹا دینا مقصود تھا آربیہ ابن تنظیم کا بانی سوامی دیا نشر سرسوتی تھا۔اس نے "ستیارتھ پر کاش" کے نام سے ایک محراہ کن کتاب کلا ہے۔ کتاب کا چود ہواں باب اسلام چشنی بیٹنی تھا۔ سوامی ندکور کے تک نظر چیلے بورے ہندوستان میں پھیل گئے اور بول تحریک شاتم رسول شروع ہوگئی ، دہلی میں گستاخ رسول ہندوسوامی شردھا نند قاصنی عبدالرشید کے باتھوں واصل جہنم ہوا۔ لا ہور میں را جیال کو غازی علم الدین شہید نے تدبیج کیا۔ بیٹا در کے دوسلم تو جوانوں تلے گئگ کے غازی میاں محمد شہید پچکوال کے غازی مرید حسين شهيداورغازي محدمنير شهيدكا تذكره توسب ومعلوم ب-فقیرنے قرآن دعدیث ادر محابہ کرام ، تابعین ، تبح تابعین ، آئمہ ، جبتدین ، سلف صالحین کے اقوال واعمال ہے ٹابت کر دیا کے دشمن احمد بیشدت کرتا عین ایمان ہے۔ دور حاضرہ کے نام ونہاد ثیڈی شم کے جہتو صلح کلیت کے مرض میں جناا کہتے ہیں کہ وہا ہیں، ویو بندی، شیعہ وغیر ہم گتا خان رسالت ، محابہ واہل ہیت کرام ہے رواداری ان کے ساتھ میل جول ان کے لئے اعزاز واکرام ان کے اپنچ پر جاتان کواینے پاس بلانا وقت کی ضرورت ہے حالا تکہ بخت ترین جرم ہے۔ان کے اس ممل ہے

رسالت کے ایک پروانے کا نام ' فازی محمصدیق شہید' ہے جوصدافت کا پرچم تفام کرا شحاادراہے لبوے کما ہے صدق رقم

حستاخان ورذیل ہے ادباء کی غلیظ زبانیں نوج کر کتوں کے آگے پھیک ڈالی تھیں ۔عشق ومحبت کے انہی بندوں ہیں شع

انہوں نے محبوب کا آیا کے علم مراتب ،عمدہ کما لات ، ارفع در جات اور اعلیٰ مقا مات برحرف کیری کرنے والے بدطینت

البحائے وا محر بن منتے جلے جارہے ہیں۔

بیجارگی کے ان حالات میں میرے آتا ومولا کی حرمت کے سر بکف مجاہد آ گے بیز ہے ہیں بیٹو بروٹو جوان کامختفر گروہ تھا۔

آ تکھوں میں بجلیاں ، ہونٹوں میں مسکرا ہے کی جاندی اور زبان پر ' ہم حاضر ہیں یارسول اللہ'' کارفت آنگیز ترانہ لئے رسم دار

کی مقدس د بواری کرزائیس۔

ونيايس واه واه تو ہو گئي کين قبر وحشر ش اينے كريم آ قار ؤف رحيم سلى الله عليه وآليه وسلم كو كيا منه د كھا كي سے \_ فقيرن اينافرض اداكرديا صلكلحيو ل شرم ندآ يئو ين كياكرون جومير افرض تحامين في يوراكيا

الققير القادري تحديض احداوليي رضوى غفرلة

بهاوليور بنجاب باكستان

مے کا پیکاری

## مصنف کتاب هذا کا مختصر سوانعی خاکه

حضرت غسراعظم بإكستان فيض لمت علامه مجمر فيض احمرا ويكي صاحب قدى مهرة

تام: محرفیض احمر کشیت: ابوالسال محتفی ونسبت: قادری أو کسی رضوی

ولديت مولانالوراحرصاحب اولكي خطابات: شيخ الحديث استاذ العلماء مفسراعظم بإكستان ، عمدة المحد ثين بنين لمت فيض مجسم ُ صاحب تصانف كثيره أ

من بيدائش:1932 معائة بيدائش بيتى هامداً بالمختصيل خانيور كثور بنىك رجيم بإرخان 👚 فات:الاژ (جام)

غاندانی پیشه زراعت/ کاشتکاری مشجره نسبه: آپ کاشچره نسب حضرت عباس بن عبدالمطلب سے جا کرماتا ہے۔

ابتدا کی تعلیم: این والد ما جدمولانا نوراح صاحب سے حاصل کی۔

حفظة آن: استاد جان محد وافظ سرائ احمد وحافظ غلام يسين معاصبان عد كيا-

درس نظای: خورشید ملت علا مه حصرت خورشید احمر فیضی اور مولان عبدالکریم اعوان فیضی مولا نامراج احمر کهن بیلوی رحمته الله

ووره مديث: حضرت محدث انظم يا كتان مولانا سردارا حرصا حب قدى مرة ودى وقد ريس:علامة مفيض احمراً وليك صاحب في 1952 وشرا بي ليتى حامرة باديس ايك جيوف صعدر سدى بنياور كمي

اوردرس وتذريس كاسلسله شروع كبياب

بهاولپورآ مد:1963 مين آپ بهاولپورتشريف لائه ،اورقطعدارانني 5 كنال فريد كرسيراني مجداور مدرسه جامعداً ويسيد كي

بنميادي استواركيس، آج بيه عاليشان مسجد اور مدرسة محكم الله ين ميراني رود پر د كھا كي ديتا ہے۔ مشهورتصابیف كتب بتنسير فيوش الرحن ترجمه روح البيان بفتل المتان ( قرآن ياك كريم بي تنسير) سغرنامه شام وحراق

ا فَأُوكُ أُوبِ وَشُرِنَ حِدَا تُنْ يَخْتُثُ ٣٥ جلدين وَكُر بيرا في وترجمه وتشرَّنُ محانَ منذ رَجمه كيميا ع سعادت وترجمه احيا والعلوم ،

ترجمه مكاهقة القلوب، ترجمه شربّ الصدور، ترجمه المبدورالسافرو في احوال الأخرو، ترجمه الساعه ( قيامت كي نشانيان )، الزواج

من افتراف الكبائر أردوجهم بيانے والے امال۔ مشهور مرائیکی کمایس: تاریخی کماب این جربه طبری کا مرائیکی ترجمه، مراثیکی نعتو ساکا مجموعه ، شرح دیوان فرید، ترجمه کریما

سعدى مرائيكي ترجمه تنويرالملك مع حواشي اسائنس رسول كريم اليفي فيرساق مال وي

سندهی زبان میں کتب: بدعت جا آھی، کاروکاری جو بتاہ کاریاں۔

| شاوی داولاد:علامهاُو کی صاحب نے دوشادیاں کی تھیں، دومری شادی اُنہوں نے عمر کے آخری حصہ میں کی جس سے کوئی                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اولا ونہیں ہے۔ بہن گھر والی ہے جار بیٹے منتی محمصالح اولیک رحمة الله علیهٔ علامہ محمدعطاء الرسول اولیک محمد فیاض احمداولیک |
| علا مه تحدریاض احمداولی میں اورا یک مٹی پیدا ہوئے۔                                                                         |
| مشہورشا گرد: علامداُدیک صاحب ے شاگردوں کی تعداد براروں میں ہے پوری وُنیا میں اُن کے تربیت بافت علما موجود                  |

سير وسياحت استودى عرب، مثام ، عراق اورافكليند (الكليند من الاوتيام كردوران ترجمه فيض الترآن تمل كيا)

كمايوں كى كل تعداد: علامه أولى صاحب كى چيو تى يۇى كمايوں كى تعداد تقريباً جارېزار ہيں۔

وصال:۵ ارمضان المبارك استاله برطابق ۲ ماگسته ۱۰۰ يروز جعرات بعد تماز فجر

ہیں ان کی فہرست تکھی جائے تو کئی دفاتر درکار ہیں۔

مسلمدی جعلائی کیلئے سی شم کی کوئی شرط بایا بندی نبیس ہے۔

ر فن : آپ کوجامعہ أویسے رضوبہ سرانی مسجد بہاولپور کے بہلوش سپر دِخاک کیا گیا ، جن کا مزار پر انوار مرخع خلائق ہے۔ خاص بات :علامہ اُولی صاحب کی تفییر روٹ البیان یا کمثنان وہندوستان سمیت بوری وُنیایش جہاں ارووخوند وحصرات ہیں

مقبول ہو چکی ہے۔ اور علامہ او کسی صاحب نے فر مایا ہے کہ میری ہر کتاب ہر پبلیشر زا! دارہ افرد شاتع کرسکتا ہے۔ أمت

ازقلم بمعروف محانى كالم نكار ملك محمد صادق موقعا (مرحوم) جلال پورې والا

حضورمفسراعظهم بإكستان فيض ملت جمة الدهيكا قائم كرده وارالعلوم اويسيدرضومير بهاوليور ایک تحریک ایک اداره دانش کده علم و حکمت

جہاں ہے ہزار دن تشکان علوم الی علمی بیاس بجما کر پوری دنیایس جہالت کے خلاف جہاد کررہے ہیں

تحرير: محد فياض احمداد ليي مديرها جنامه "فيض عالم" بهاد ليور

برصغیر میں مسلمالوں کی آ مدے ساتھ ہی ویٹی علوم کے ماہرین بھی آئے جنیوں نے اسے مزاج کے مطابق ویٹی اوارے قائم

کیے کفروالحاداورار تداوی بلغاریں بھی دین اسلام کومٹانے کے لیے برابراٹھتی رہیں یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی

میں تحریک آزادی کی بظاہر نا کامی کے بعدا تھریزی استعار نے جہاں علاء حق کو تختیشش بنایا وہاں دیجی تعلیم کے مراکز کی تخ

کنی میں کوئی تصرینہ چیوڑی اورمسلم قوم کے سلیم الفطرے نو جوانوں کے دلول اور اذبان وآکٹر سے اسلام اور اسکی روح کوشتم کرنے کے لیے جدید نظام تعلیم وضع کیا جس کے خطرات کومسوں کرتے ہوئے مصور یا کستان علامہ مجرا قبال نے قر ہایا۔

اوربيالل كليسا كاظلام تعليم ايك سازش ب

فقظ دین مصطفیٰ مقافیتاً کے خلاف ان اثر ات کومسوں کرتے ہوئے علاء کرام نے درس نقامی کی طرف توجہ میذول کرائی تا کہ

مسلمانوں کوان زہر لیے اثرات سے نجات دلائی جائے۔1864ء پس مجد دین وطت امام احد رضا خان طابہ نے اپنے

والدکی اجازت سے اپنی خافقاہ ٹل ویلی تعلیم کے لیے بریلی میں مدرسہ قائم فرمایا جنگ آزاوی کے بعد برصفیر میں اعلی ویلی

تعلیم کے لیے بیسب سے بہلا مدرسہ تھا دیکر تمام مدارس بعد میں معرض وجود ش آئے مثلا مولوی قاسم نا تو تو ی کا دارالعلوم

د ہو بند1898 ویس قائم ہوا۔اورای طرح سرسید کی تعلیمی تحریک کا آغاز1875 ویس ہوا۔

ا جازة الرضوب كي حواله ــــــ 1930 م تك اس مدرسه الدخ التصيل طلب كي تعدا و جوده بزارتك جا كيني تحي اس دارالعلوم

ے آج تک لاکھوں آفاب علوم ظاہری و باطنی ہے منور ہوکر بوری و تیا عل جہالت کے اند میرے کے خلاف برسر پر پکارنظر آتے ہیں یا کشان کےمعرض دجود ش آنے کے بعد بیضرورے بھی کہ یہاں کے قائدین ایک ایسانعلیمی نظام رائج کریں جو

بیک دنت دینی در نیادی نقاضوں کو پورا کرتا ہواور لا دینیت کے چھلتے ہوئے اختشار کا سد باب ہو گرعملا ایسا نہ ہواان دگر گوں

حالات کود کیمنتے ہوئے علمائے کرام اورانال اسلام کودینی علوم کے بنتا کی فکر لاحق ہوئی اور یا کنتان میں دینی مدارس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اس مقصد کی بخیل کے لیے 1963 وہل حضرت مفسراعظم پاکستان فیض لمت شیخ القرآن والحدیث علامہ الحاج حافظ محمر فیض



<u> صبیعت</u> : برصغیر کےمعروف مؤرخ جنہیں مؤرخ کبیر کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے جناب سیدمسعودالحن شہاب دہلوی ( مرحوم ) حضرت علامہ مجرفیض احمداو کی رضوی مرتخلہ کے تعارف اور آپ کی استنقامت کے بیتی مشاہدات کا تذکرہ کر کے ہوئے رقسطراز میں کہ بین اس وفت میں جب بہاولپور برعقبیدہ لوگوں کی گرفت میں تھا مولا تا فیض احمد اولی مسلک اہل سنت کاعلم کے کریمان آئے اور وہ سرز مین جو کہ یارسول الله کا فیام کے نغروں کے لیے ترس دی بھی و کیلے ہی و کیلے یارسول الله اور صلوة وسلام کی صدا ؤل ہے کو نیخے لکی سوالا ؟ او کی کوشروع شروع میں یہاں دقیتیں چیش آ کی ان کے مشن کو نا کام منانے کے لیے بڑی بڑی رکا وٹیس کھڑی کی گئیں قدم قدم پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑاا گر کوئی اور ہوتا تو مجھی کا رفو چکر ہوجا تا کیکن سے جہاں بخت جاں داقع ہوئے ہیں تو وہاں مسلک کی حقانیت نے آئیں عزم دحوصلہ کی بھی توت عطافر مائی کہ بخالفین ان کا پکھند بگاڑ سکے ان کے تمام حربے تا کام ہوئے اوران کے قدم اکھڑنے کی بجائے مضبوط تر ہو گئے چنانچیان کی قائم کردہ معجرسيراني اور دارالعلوم جامعه اويسيه رضوبي (جنهيس مسلك اللسنت كي مركزي حيثيت حاصل بر)روز افزول ترتي يذير میں ۔انہوں نے مکتبداویسے کے نام ہے ایک اشاعتی ادارہ قائم کر دیا ہے جومسلک اہل سنت کی تروشج واشاعت میں اہم كرداراداكرر باب اس ادار ي كي مطبوعات المستنع عصلقول عن بهت مقبول جي اور بهاولپور عن بي بهاولپور س یا ہر بھی ان کی کافی ما تک ہے۔آپ کوقر آن وحدیث تغییر اور فقہ پر دستری حاصل ہے تحریر وتقریر پر یکسال قدرت رکھتے ہیں انداز خطابت نہایت دککش اور ولآ ویز ہے مترنم آ واز ش جب کوئی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ تو مجمع وجد میں آ جا تا ہے انداز تقریرا گرید قدیمی علائے کرام جیسا ہے لیکن کوئی بات استدلال یا توجیہ ہے خالی بیں ہے فیوش الرحمٰن کے تام ہے تغییر روح البیان کا ترجمة تحریر کیا ہے جے علمی ملقوں میں کافی پیند کیا گیا ہے ۔اصول وعقائد پر ان کی تصانیف بوی معرکة الاراء ہیں۔عقائد کے معالمہ میں مولا تا او کی بڑے متشددوا قع ہوئے ہیں اور اس سلسلہ میں کوئی رورعائیت کے قائل نہیں جوان

میں بکل کی تارین کاٹ کر پر بیٹان کیا گیا اہل محلہ کو چھٹر کرنے کے لیے خلاصم کی افواجیں پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا آپ

خود فر ماتے ہیں کہ فقیر کو بہاولپور کی درجنوں مساجد میں بسیرا کرتا پڑا کہیں بھی درس و مذربیں کے لیے تفہرنے مددیا جاتا

مقدمات اڑائی جھڑے بیار ہے الل سنت حسب عادت میری داستانیں دیکھتے اور سنتے رہے بلکہ بہت سے مہر ہانوں نے

حوصله کلنی کرتے ہوئے بستر بوریا اٹھا کرواپس جانے برججور کردیا ایک دوسال فقیر کو بہاد لیور نے معتمحل رکھاا درمعیا تب د

آلام کے پہاڑتو ڑے ہرطرح کی مشکلات نے منہ کھول کر بہاولیور چھوڑنے پر ججود کردیالیکن فقیرنے استفامت سے کام لیا

حضور منسراعظم پاکستان علامه اویسی سید شهاب دهلوی کی نظر

سرز مین بہاولیورکوکد ویا کہ بہاں ہم گلستان مصطفیٰ الآلیکی بہارد کھے کری وم نیس ہے۔

جولوگ اہانت رسول النفیقات باز نبیس آتے ان سے وہ کی حم کا کوئی مجھونہ کرنے کو تیار نبیس مواذ نا کے اس رویے کوکوئی پسند کرے یا نہ کرے لیکن واقعہ ہے کہ مسلک اہل سنت کے حق میں اس رویے کا خاطر خواہ تتجہ برآ مد مور ہاہے جولوگ دوسرے مکا تب قفر کے ذیراٹر اپنے مسلک کا تھلم کھلا اعلان کرنے ہے کنز اتے لگے تنے اب ان کا حجاب اٹھ چکاہے مساجد ے درود وسلام کی آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں اور جگہ جگہ محاقل میلا دالنبی گافتان میں منعقد کی جاتی ہیں اس خوش آئند تبدیل کے علاوہ مولانا اولی صاحب کے دارالعلوم نے بھی مسلک کی بدی خدمت اتجام دی ہے بہر حال مولاتا فیض احمد اولیک کا دم تنبهت ہے کہ انہوں نے خالفین کی آ عرصوں میں عشق مصلفیٰ مُؤَفِّقِ کی جو ٹی روٹن کی ہے اسکی تابندگی کے بروانوں میں بھی كاب يكاب اضافه ورباب (مشابير بهاولور) مولا نامحد منشاء تابش لكصفة بين فاضل شہیرعلامہ مولانا محدمنشا و تایش قصوری (لا ہور) جامعہ کے قیام کے متعلق لکھتے ہیں بہاد لپور میں مدرسداویسیہ کے قیام نے الل سنت کی طانت میں اضافہ کیا محالف پریٹان عاشق شاد مان ہوئے اطراف کے شاکفین جوق در جوق آپ کی خدمت میں علوم وفنون اسلامیدے مرصع ہونے کے لیے حاضر ہوئے آپ نے جانفشانی اور کشن سے کام کیا کہ بہاولپور میں جامعہ او بسید رضوبیکوا بیک مرکزی مقام حاصل ہوا خانفین نے پہلے پہل آپ کو پریشان کرنے کی ناکام کوشش کی محرآپ نے

ے عقائدے خلاف ہیں ان ہے میل جول تو دور کی بات ہے مصافحہ تک فیس کرتے ڈینے کی چوٹ یران کی مخالفت کرتے

میں تقریر وتر میں ان کے خیالات کا رو بڑے شدومہ ہے ہوتا ہے بعض عضرات کہتے ہیں کدا گرمولا نا اپنے مخالفوں کے

ساتھ انتا بخت روبیہ نہ رکھیں تو لوگوں میں ان کا وقارا دراحر ام کافی پڑھ سکتا ہےا دران کے خلاف محاذ آرائی بھی بند ہو کتی ہے

کیکن اس سلسلہ میں وہ اپنی ذات کی پرواہ بیس کرتے وہ کہتے میں کہ عظمت مصلفی مؤٹیا پیس ان کی ذات کیا حقیقت رکھتی ہے

علا دا در حفاظ پیدا ہوئے جن کی فہرست طویل اور شارے یا ہر ہے ان کے اسائے گرامی درج کرنے کے لیے پینکٹر ول معنیات ورکار ہیں۔

ہر طرح مقابلہ کی ٹھانی اختلافی وعلمی مناظروں میں تاکفین کوفئلست فاش ہے دومیار کیا الحمد نشداب بورے انہاک اور دلجمعی

جامعه اوبسيد رضوبه بهاوليور مس حضور فيض ملت مغسر اعظم باكتنان نورالله مرقدة كى سالها سال مسلسل محنت سے ہزاروں فضلاء

ے جامعہ کی تغیروتر تی کی طرف متوجہ ہیں۔

شریف،مؤطاامام محمد نسائی شریف کے علاوواساءالرجال اصول حدیث پرخصوصی نوٹس تیار کرائے جاتے ہیں ورس نظامی کا

دارالعلوم کے شعبہ جات

بيآ خرى شعبه ہے اپنى حيات كة خرى ايام تك مطرت فيض لمت مفسر اعظم قبلداولى صاحب نورالله مرقدهٔ اس شعبه كي

شسطیسه دروی نظامی زیاوم عربیش بیشعبه بهتایم باس شامرف بنو بهنفق افتدامول فقه علم

ميراث بلم العقائد بلم اوب بلم السناظر وبلم البندسة بلم المارئ بلم فلسقداور ديكرعلوم منداوله يزهائ جات بين \_ ياخي

شعبه كميبيوش وفنس تعليم : بامدش جديد فقام العليم كياردو، رياض مائنس كالعليم كالاوه

حکومت پنجاب کے تعاون سے ٹی ویٹا کے زیراہتمام کمپیوٹر موبائل ،الیکٹرک کی کلاسز کا انتظام بھی ہے تا کہ طلبہ جدید تعلیم

شعبه لبعنات : رجامعدا وسيدرضوبي ليحده بايرده شعبه لبنات قائم ہے جہال بچوں كوحفظ وناظر و درس نظامى كالممل

ا منت النات : رندكوره بالاشعيد جات كي عظيم المدارس المست ك كي يورد كر تحت التحايات بهي ولا ع جاتي جي

طلباء کوملی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی وروحانی تربیت نماز پچھانے نماز تبجد کی یابتدی کے ساتھ ذکر واذ کار پرخصوصی توجہ دی

جاتی ہے عربی بول جال فن تقریر مجی سکھائے جاتے ہیں اسخانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو محقول

شعب دارالافاء عال معتاء :عوام كروالات كروابات كي ليدوارالافاء قائم بجبال برمتندمفتيان كرام قرآن و

حدیث اور فقد حننیہ کے متند فنوی جات کی روشن میں فرآوے جاری کرتے ہیں مشہراور مضافات کے علاوہ اندرون ملک و

شهب منشروا شاعت : اس شعبد كت مكتبدا واسيد ضويه كذر بير معرت فيض لمت قبلها و كي أو رالله مرقدة

کے سینکٹر وں غیرمطبوع علمی دری تبلینی اصلاحی رسائل ہزاروں کی تعداد ہیں شائع ہوکرد نیا مجر ہیں پینچ رہے ہیں قرآن کریم کی

شعبه هفظ و تجويد: ال معديل الماء وقرآن باكتريد قرأة كماته يرماياماتاب

بیرون ملک سے بذر بید خطوط سوالات آتے ہیں جن کے جوابات روانہ کردیے جاتے ہیں۔

کورس پڑھایا جاتا ہے۔ جارقائل ترین معلمات تعلیم وتربیت کی خدمات سرانجام دے رہی ہیں۔

قاتل ترین مدرسین محنت وکن ہے۔ در کے فرائفن سرانجام دے دہے ہیں۔

ے آراستہ ہوکر باطل آو توں کا مقابلہ کر سکیں۔

انعامات دیے جاتے ہیں۔

ا کثر کتب خود پڑھاتے رہے۔اب ان کے صاحبز ادگان اور جیدعلاء کرام مدرسن دورہ صدیث کی کلاس پڑھارہے ہیں۔

**شهریب مدیب : استعباض ماح سند کی معروف کتب بخاری شریف سلم شریف تر فدی شریف این ماجه** 

جسمیں اسلامی دیجی ادبی یا کھوس حضرت فیض ملت قبلہ او اسی صاحب تورانلد مرفدہ کے ہزاروں غیرمظبوعظمی درسی مسودہ جات قسطوارشائع ہورہے ہیں جس سے نہصرف یا کستان بلکہ بیرون بھی ہزاروں لوگ دینی استفادہ کررہے ہیں۔ دینی دری کتب بالخصوص علائے اہل سنت تصانیف کے حصول کے لیے اہل بہاد لیور کو دوسرے شیروں بٹس رابطہ کرنا پڑتا تھا اس شعبہ ك تحت كمتبداوسيد رضويدك نام س كتب خاندة الم كرف سيدي شكل فتم مولى -بسزم فيبضان اويسب وضويه : وارالطوم برابس زرتعليم طلباء ني وي تعليم ماصل كرن والطلباء ك فلاح وبهیود کے لیے برم قائم کی ہے برم کے تحت ہر بدھ بعد نمازعشاء برم تقر رینعت قر اُۃ ہوتی ہے جس میں طلباء بڑھ کر چڑھکر حصہ لیتے ہیں تا کہ ستعتبل میں دیجی جیلیفی خدمت بہتر انداز میں اوا کرعیس اور جمعۃ المبارک کے دن شہر ومضافات کی سینکڑوں مساجد میں خطبہ جعہ وعظ وتقریر کے لیے جاتے ہیں نیز رقع الاول شریف میں محافل میلا در جب المرجب میں محافل معراج شریف و دیگر زہبی تہوار کے موقعہ پر جامعہ کے طلباء شریک ہوکر قرآن وحدیث سے عقائد الل سنت بیان کرتے ہیں۔ مسعب دوره تفسير القرآن : يون ومفراعظم ياكتان معرت فيض لمت قبلداو يك صاحب ووالدمرقدة نے ملک کے بیشتر شہروں کوئٹ کرا چی حدر آباد کا ہور خانوال خانبوردادوسند یہ فیمل آباد کا موکی منڈی بندیال شریف سی میا نوالی' نارول' میں دور ہتنسیر کے *کورس کر*وائے جن میں ہزاروں علماء نے قرآنی علوم مختلف آیات کے مفاہیم مطالب متند تفاسير سے عالمانہ صوفيانہ تغيير پڑھ کرلوٹس تيار كيے دارالعلوم جامعہ اويسيہ رضوبيه بہاولپور بيس بھي ہرسال دورہ تغيير القرآن كا کورس کرایا جاتا ہے بحدہ تعالی گذشتہ جالیس سالوں سے بیکورس بہت زیادہ کامیابی سے جاری ہے ملک کے جاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر کے فضلاء کثیر تعداد میں حضور فیض ملت قبلہ او کی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن یا ک کا تکمل ترجمہ د تغییر قرآنی رموز واسرار بے شارعلمی و نقیبی روحانی موضوعات پرنوٹس تیار کرتے رہے۔ بیکورس ایک ماہ کا ہوتا ہے تمام اختلافی مسائل پرسیر حاصل بحث ہوتی ہے میجیدہ مسائل پر حضور فیض ملت ایس مل گفتگوفر مائے کہ مبتدی طالب علم بھی بڑی آ سانی ہے بچھ جاتا ہے۔ بیکورس ہرسال رجب المرجب رشعبان المعظم میں ہوتا ہے۔ اوقسات تعلیم (موسم گرما)برانے اقامتی طلباء: سی نمازتجرتانماز فر الاوت کلام پاک، اورادوو ظائف اوراسباق یاد کرنا بعد نماز فجرتا ۴۳۰٪ بج اسباق سنانا۔ اقامتی وغیرا قامتی طلباء کے لیے آسیل مجمع ۲۳۰٪ بج

منتند تغییر روح البیان کا اردوتر جمه فیوض الرحمان بهترین کتابت اعلی طباعت مظبوط جلد کے ساتھ گذشتہ نصف صدی ہے

شائع ہوکرار دوجانے والے حضرات کی راہنمائی کر رہی ہے اس شعبہ کے تحت جون ۱۹۸۹ ماہنامہ فیض عالم بھی شائع ہوتا ہے

موسم سرمان آمیل می ایجاتی اوقات وی رہیں گے۔ منوت: - منزگان زماز با جماعت کی یابندی شرطاولین ہے کوتا ہی جرگز برواشت نہیں کی جاتی۔ دارالعلوم كى خدمات وخصوصيات : مخقرع مدين قليل آدنى كرباه جوددارالعلوم في ملك دقوم کو بڑے بڑے جیدعلاء مبلغین قراء حفاظ امت مسلمہ کی سیجے راہنمائی کے لیے ایک کثیر جماعت عطاکی ہے جس پر بجاطور برفخر کیا جاسک ہے ایسے جیدعلائے دین جو مختلف ممالک اسلامیہ شروعی مدارس قائم کر کے قال اللہ و قال الرسول الله فائل کی جاب یر در صدا ڈن سے امت مصطفیٰ من این کا ایک نئی زندگی عطا کر دہے جیں اور اسکا تو اب ان مخیر حضرات کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جودارالعلوم کی مالی واخلاقی مدوفر مارہے ہیں (آیئے آپ بھی اس کار خبر میں بڑھ چڑھ کر تعاون فر مائیں) دارالعلوم ے فارغ التحصیل علماء یاک فوج میں تائب صوبیدار (خطیب) کی حیثیت ہے بھرتی ہورہے ہیں دارالعلوم کا شاران مدارس میں ہوتا ہے جن کی اسنادا فواج یا کستان میں قبول کی جاتی ہیں۔ دارالعلوم کے پینکٹر وں فضلاء پاک فوج دینی ندجی وتعلیمی خدمات سرانجام دے دہے ہیں نیز محکمہ اوقاف میں بہت سے فضلاء امامت وخطابت برفائز میں سرکاری ویم سرکاری تعلیمی ادارول (اسکولز کالز بو نیورٹ ) میں بھی دارانعلوم کے تعلیم یافتہ طلباء مدریس کے فرائض احسن طریقے ہے سرانجام دے دہے ہیں۔ **ضو وربیات**:۔دارالعلوم میں زیر تعلیم طلباء کے لیے رہائش کمروں کی تعداد جالیس کے قریب ہے دارالعلوم کی تین منزلہ عمارت میں رہائشی کمروں کی ضرورت ہے مختر حصرات سے اپیل ہے والدین کے نام اپنے یا بچوں یارشتہ واروں کے نام کمرہ

تدریس تا ۱۱:۳۰ بج بعد نماز ظهر تا عصر بعد نماز مغرب تا ۰۰:۰۰ بچ رات بھی برائے مطالعہ کتب/اسباق کو یاد کرنے کے

لانبسوبیوی: دارالعلوم می زرتعلیم طلباء کے لیے لائیریری کی اشد ضرورت ہے دی اسلامی دری کتب تر پد کرصد قد جاربید میں صدملا کیں۔ موکزی جامع مسجد سعید انسی: یہ بہاد لیورٹس ابلسنت کی مرکزی مجد ہے اسکا سنگ بنیاد سیال کے لیجا ل

بالغليم بال بنواكر جنت مين كل بك كراكيس-

حضرت فيخ الاسلام خواجه قمر العرين سيالوي نور الله مرفعه وآستانه عاليه سيال شريف اومحسن ابلسنت قطب وقت حضرت خواجه مرسك وتربيب ومرسر بعلم ماها من ما روسال لكن فروسا ما الاستان ما المرسوس والمراسس والمرسوس المرسوس والمرسوس وال

باروسی قدس سرہ اور محب العلم والعلماء سلطان السالکین خواجہ سلطان بالا دین رحمۃ اللہ علید آستانہ عالیہ شاہ پورشریف نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا جس کی زمین نے بے ثمار اولیاء کا ملین علائے عاملین کی مقدس پیشانیوں کے بوسے لیے جس کررہاہے) جبکہ دوسری منزل میں فرش، پلستر، ماریل،الیکٹرک،لکڑی کا کام ہونا ہاتی ہے۔سینٹ سریا بجری وویکر تغییراتی سامان کی ضرورت ہے مسلک کا در در کھنے والے حفیر حصرات مالی معاونت فرما کرفر دوس اعلیٰ میں اینے نام کاعالیشان محل بک کرائیں ۔مالی امداد کرنے والے معزات بتام جامع مسجد سیرانی اکا ؤنٹ نمبر0-1503 مسلم تمرشل بنک عیدگاہ برانچ بہاولیورارسال کریں۔ مرکز فیض اویسیه کے قیام کا منصوبه : جامد کزیراجمام ایک عقیم الثان ناہی دی اشاعتی منصوبے کاعزم کررکھاہے جس کے فحت درج ذیل شعبہ جات ہوں گے۔ الله جدید تقاضوں کے پیش نظر بچوں کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ اخلاقی وروحانی تربیت کے لیے مختلف شعبہ جات کا قیام عمل <u> من لايا جائے گا۔</u> جئة كمپيوٹركمپوزنگ سينشرجس ميں ويلي علوم كے ساتھ طلباء كوجد يد سائنسي ٹيكنالوجي كي تعليم ہے آراستہ كيا جائے گااور سي علائے کرام پاکضوص حضرت مفسراعظم یا کستان فیض ملت نورالله مرقدهٔ کے ہزاروں غیرمطبوع ملمی مختفق مضامین کمپوز کیے جا کیس اللاستى يريس دوره حاضره على قدابب بإطلدة ئے دن شے نے فتے كمر برك ملت اسلاميكو باره باره كرئے كے لئے اشاعتی محاذیر کام کررہے ہیں۔ایسے نازک حالات میں اپنے سے قد ہب کی اشاعت ضروری ہے۔اس ضرورت کو بورا كرئے كے ليے تى بريس لگائے كا فيصله كيا كيا ہے۔ اس منصوب وعملي شكل دينے كے ليے بها د ليورشهر ش رقير خريد كرمنصوب كا آغاز كرنا بالبذاملك كاورور كن والعضر معترات اليل بكراس كارخير من جارى مانى معاون فرماكرالله تعالى اوراس کے بیارے صبیب می فیل کی خوشنووی حاصل کریں ۔ بذر بعد چیک ڈرافٹ کی صورت میں بنام جامعداد بسیہ رضوب بهاولپورا کا دُنٹ تمبر2-1328 مسلم تمرشل بنگ عبیدگاه برانج بهاولپورارسال کریں۔

کے منبر پر بیٹھ کر حضور مفتی اعظم ہی دھنرت علامہ مولا نامفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن کے خلیفہ حضور فیض ملت

مفسراعظم بإكتتان علامهاولي تورانله مرقدهٔ نےعشق رسول تأثیث بیس دُوبا ہوا خطاب فرما كر ہزاروں وریاں دلوں كوآياد

كرتے رہے اپنے خطاب بيس مسلك اعلى حصرت امام احمد رضا خان قدس سرہ كى حقانيت بيس قرآن وسنت سے والأل كے

انبارلگا دیے (اس کی جدیدتھیرا شارہ ماہ کے مختصر عرصہ میں مکمل ہوئی جہاں ہزاروں نمازیوں کے لئے ہاجماعت نماز اوا

كرنے كى تنجائش ہے۔جبكہ گنبد خصر كى شريف كى نسبت سے گنبد جك كرك الل ايمان كويا دمدين كاخوبصورت منظر پيش

## جامعه اویسیه رضویه بهاولپورکی ذیلی شاخ

قينچى موڑٹيل واله روڈ منڈى يزمان بھاوليور

مدينه مسجد جامعه فيض مدينه

جوتقر يا 14 كنال رقبه يرمشتل ب-وسع وعريض مدينه مجدكي تقبير كمل موئي جس ميں بزاروں نمازيوں كي مخوائش ب-

گندخعزی شریف کی نبعت سے گنبدی تعمیر کا کام شروع ہے۔شعبہ حفظ وناظرہ اور تجوید وقر أن کا آغاز ہوچاہے بہت

حاجى مجرارشد مبتم محرفياض احماديي (ناظم اعلى)

03006825931 الط<sup>غي</sup>ر

جلد درس نظامی کی کلاسیں شروع ہوتگیں۔روش مستقتبل کے لیےا بے بچوں کو داخل کرائیں۔